# ر گليلا رسول

(حفرت محرصاحب کی زندگی کاخاکہ)

مصنف سوامی پنڈ<mark>ت چوپتی ایم اے</mark>

## Jurat-e-Tehqiq

ناشر: محمد رفیع ترکاری منڈی، پوسٹ باکس نمبر 420 د تی-6

# ر گليلا رسول

(حضرت محمر صاحب کی زندگی کا حقیقی" پاک<mark>" خاکه )</mark>

م<mark>صنف</mark> سوامی پنڈت چوپتی ایم اے

Jurat-e-Tehqiq

ناشر: شهيدِ اعظم – مهاشے راجيال لاہور انتشاب

اس عظیم جنگجو، بہادر اور عالم کویہ کام پیش ہے جس نے پورے عالم انسانیت کو "حضرت محمد صاحب" کی زندگی کے حقیقی خاکے کو نشر کروا کر درست راستہ دکھایا اور جو خود حجمرا کھا کر شہید ہو گیا۔ایسے شخص کو میں سلام پیش کر تاہوں۔

## Jurat-e-Tehqiq

مصنف: چویتی ایم ایے

#### ديباجيه

شائع کر دہ کتاب میں مصنف نے حضرت محمد صاحب کی زندگی کو پچیس برس بعد سے شروع کیا ہے، اس سے پہلے کی کوئی تفصیل نہیں دی گئی ہے۔ نئے قار ئین کی مزید معلومات کے لیے ولادت سے پچیس برسوں کی زندگی کا مختصراً تعارف کر انامیں اپنااولین فرض سمجھتا ہوں۔ حضرت محمد کے والد کا نام عبد اللہ تھا، جو عبد المطلب کے بیٹے تھے۔ آپ قریش خاندان سے تعلق رکھتے تھے جو عرب کا ایک اہم قبیلہ تھا اور تمام قبائل میں اپنا اہم مقام رکھتا تھا۔ آپ کی ولادت 12 رہیج الاول پیر کے روز (11

نومبر) سن 569 عیسوی کو ملے میں ہوا۔ آپ کے والد عبداللہ آپ کی ولادت سے قبل ہی انتقال کر گئے۔ آپ کی ابتدائی پرورش آپ کے داداعبدالمطلب نے کی۔ ان کے انتقال کے بعد (تب آپ کی عمر صرف آٹھ برس تھی) آپ کے چیا حضرت ابوطالب نے آپ کی پرورش کی۔

آپ کی والدہ حضرت آمنہ نے اپنادودھ پلا کربڑاکیالیکن مقامی رسم وروائ کے مطابق کچھ عرصے کے لیے وہاں کے قریبی گاؤں میں جسمانی اور ذہنی نشوونما کے مطابق کچھ عرصے کے لیے وہاں کے قریبی گاؤں میں جسمانی اور ذہنی نشوونما کے لیے ایک حلیمہ سعدیہ نامی عورت کے پاس بھیج دیا گیا۔ گاؤں سے لوٹے پر تھوڑے عرصے بعد ہی آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ اب ساری ذمہ داری آپ کے بچپا کے اوپر آگئی۔ بچپا کا کاروبار تھا، آپ کو بھی اپنے کاروبار میں لگا دیا اور بحریاں چراتے چراتے وقت گذر گیا اور بحریاں چراتے چراتے وقت گذر گیا اور

آپ نے جوانی میں قدم رکھا، آپ کو خدانے غضب کا حسن، چست بدن، صاف

دل اور دل میں ایمانداری بخشی۔ آپ کی تمام زندگی غریبی اور جدوجہد میں گذری،ماں کاسامیے ہی بچپن میں اٹھ گیا تھا۔والدہ کا پیار کیا ہو تاہے؟اس کا تو تجھی تج یہ نہیں ہوا۔

بچیسویں برس میں ایک خوشحال بیوہ عورت خدیجہ جو اس وقت چالیس برس کی تھی، کی آئکھ حضرت سے لڑگئی اور وہ بھی اپنا دل دے بیٹے، ان کی بھی بچیس سال بعد لاٹری سی کھلی تھی، جس پیار کے لیے بے چار ہے بچیس برس تک ترست رہے، وہ سارا بیار جو والد اور والدہ کے روپ میں حاصل ہوا، اتنی اچھی قسمت اور کیا ہو سکتی تھی؟ اگر اس وقت خدیجہ کی عمر ساٹھ برس بھی ہوتی تو حضرت ان کی پیشکش نہ ٹھکر اتے۔

اب آپ محمہ صاحب کی زندگی کے پاک خاکے کو دھیان سے پڑھئے اور اس سے فائدہ حاصل سیجئے، کیوں کہ ایسامعلوماتی دور حیات مشکل سے ہی کسی خدا کے پیغیبر کو ملے گا جس پر چل کر جنت ہی جنت ہے۔ جس میں ہر بات کو دلیل کے ساتھ ہی پیش کیا گیا ہے، جس کو تمام سنی مسلمان بھائی من وعن مانتے ہیں۔ کے ساتھ ہی پیش کیا گیا ہے، جس کو تمام سنی مسلمان بھائی من وعن مانتے ہیں۔ اگر آپ اس کو دوزخ کاراستہ سمجھتے ہیں تو آج ہی دیئے گئے انعام کو واپس لے سکتے ہیں کیو نکہ بغیر حقیقت جانے کسی کا مرید ہو جانا فطری عمل ہے۔ ہیں کیونکہ بغیر حقیقت جانے کسی کا مرید ہو جانا فطری عمل ہے۔ جس

ماف ظاہر ہو تاہے کہ جس برادری کی بنیاد رکھنے والے خود ہی اتنے پاک صاف رہے ہوں جس کی مثال تاریخ میں اور کہیں دیکھنے کو نہیں ملتی تو ان کے احکامات اور اصول کتنے معلوماتی ثابت ہو سکتے ہیں؟ قار ئین خود غور فرمائیں۔

اور اصول کتنے معلوماتی ثابت ہو سکتے ہیں؟ قار ئین خود غور فرمائیں۔

تقسیم کنندہ

ي<sub>ا</sub> منده محدر فيع

### پینیب کی تعریف

چمن میں ہونے دو بلبل کو پھول کے صدقے میں تو جاؤں اینے ر تھیلے رسول کے صدقے سدا بہار سجیلا رسول ہ<mark>ے میرا</mark> ہوں لاکھ پیر رسیلا رسول ہے <mark>میرا</mark> ذو جمال چھبیلا ہے رسول <mark>میرا</mark> رہین عشق رنگیلا رسول ہے میرا چن میں ہونے دو بلبل کو پیول کی صدقے میں تو جاؤں اینے رنگیلے رسول کے صدقے کسی کی گڑی بنانا ہے بیاہ کر لیں گے بجھا چراغ جلانا ہے بیاہ کر لیں گے کسی کا روپ سہانا ہے بیاہ کر لیں گے کسی کے پاس خزانہ ہے بیاہ کر لیں گے چمن میں ہونے دو بلبل کو پھول کے صدقے میں تو جاؤں اینے رنگیلے رسول کے صدقے ینڈت جویتی ایم اے

خبدا کے آخری پینمبر حضرت محمد صاحب کی زندگی کے حناکے کی سشروعیات

Jurat-e-Tehqiq

#### جِلْلِيْهُ الْجِلَاثِينَ الْجَلَاثِينَ الْجَلَاثِينَ الْجَلَالِينَ الْجَلَاثِينَ الْجَلَاثِينَ الْجَلَاثِينَ ا

#### حنانه دار پیغمبر

محمد کی عظمت اس میں ہے کہ وہ خانہ دار پیغمبر ہے، مسلمان بھائی محمد کی اس عظمت کو بڑے فخر کے ساتھ پیش کرتے ہیں کہ دیکھو جو بات دو سرے پیغمبروں میں نہیں ہے وہ محمد میں ہے، یہی محمد کی فضیلت ہے۔ یہ بات میرے دل میں لگتی ہے۔

" دیانند" بال برجمچاری ہیں، وہ دیو تاہیں اور میں ایک معمولی انسان ان کی عظمت کو کہاں پہنچوں؟

"مہاتمابدھ" نے شادی کی مگر گھرسے نکل گیا۔جوانی میں عورت اور بچوں کو

اکیلا چھوڑ کر سادھو بن گیا۔ مجھے نہ ہی ان کے سادھو بننے کی چاہ ہے اور نہ ہی اس سے اختیار کرنے کاحوصلہ ہے۔ "عیسیٰ" نے گھر باربسانے کا کوئی کام ہی نہیں کیا۔ "مجمہ" نے شادی کی، نہیں نہیں شادیاں کیں۔ ہر طرح کی عورت سے شادی

کی۔ بیوہ سے، کنواری سے، بوڑھی سے، جوان سے، ہاں ہاں ایک نابالغ سے شادی کی۔ بیوہ سے، کنواری کارنگ دیکھا، اس کے بھلے برے کو پڑھاہی نہیں بلکہ اس نے اسے آزمایا اور پر کھا بھی۔

محمد ایک تجربہ کار پینمبر ہے۔ اس کے الہام کی بنیاد اس کا تجربہ ہے، تجربہ بھی ایسا تلح کہ الامان؛ محمد نے اسے میٹھا گھونٹ سمجھ کر پی لیا، کس کے لیے صرف سب کے فائدے کے لیے اور دوسروں کو نصیحت دینے کے لیے۔ محمد کی زندگی تعلیمات ہے۔ احکامات سے بھری ہوئی، اور عبادات سے بھر پور، واقعی محمد "سیدھاراستہ دکھانے والے " ہیں۔

میں خانہ دار! میر اپنیمبر خانہ دار، وہ میر اگر واور میں اس کا چیلا ہوں۔ کتابوں میں کھا ہوا ہے کہ گروکی اچھی باتوں کو اپناؤ اور بری باتوں کو چھوڑ دو۔ اس نظریے سے آج ہم گر بار والے، رکیلیے، چھبیلے، رسلے رسول کی زندگی کے بارے میں خانہ داری پرایک رسلی نگاہ ڈالناچاہتے ہیں۔ محمدی (مسلمان) اور غیر محمدی (غیر مسلم) سب اس کتاب کو پڑھ سکتے ہیں کیونکہ محمد تو محمد یوں اور غیر محمد کی دونوں کا ہے۔

"بر ہمحپاری" محمب محمد کی پہلی شادی 25 برس کی عمر میں ہوئی، یہاں تو آر یہ سماج والوں کو بھی

ماننا پڑے گا کہ محمد نے شاستر کے مطابق زندگی کا پہلا حصہ کنوارے رہ کر گذارا۔ محمد بر ہمچاری تھااور اس کا حق تھا کہ وہ شادی کرے۔

ہم سب سے پہلے محمد کے اس کنوارے بن پر ایک نظر ڈالتے ہیں، کیوں کہ دنیامیں ایسے بدبودار دماغ والے لوگ ہیں جو ناحق بھلے انسانوں کی عاد توں اور ان

#### کے کام کاج پرشک کرتے ہیں۔

ہم محمد کو برہمچاری مانتے ہیں، کیوں کہ اس نے اس بارے اپنی شہادت خود دے رکھی ہے۔ ایک جگہ پر آپ کہتے ہیں کہ ایک رات میں ایک قریشی لڑک کے ساتھ مل کر بکریاں چرارہاتھا، میں نے اس لڑک سے کہا کہ "اگر تم ریوڑ کی د کھے بھال کر وتو میں جاؤں؟ اور جس کام میں نوجوان رات گذارتے ہیں، میں بھی حاؤں۔"

یہ کہہ کر محمد مکہ چلا گیا مگر ایک شادی کی دعوت نے اس کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی اور اس کو نیند آگئ۔ ایک اور رات وہ پھر اسی ارادے سے مکہ پہنچا مگر جنتی ترغیبات نے اس کے دل کواپنے قابو میں کر لیااور اسے سوتے سوتے نیند آگئ۔ محمد کہتا ہے کہ ان دو واقعات کے بعد میر ا دل برائی کی طرف نہیں بڑھا۔

("حیات محمدی"، میور صاحب)
ہمیں محمد کے قول پر اعتاد ہے، کیونکہ اسے امین کہا گیاہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ
اس کا دل گناہ کے نتیجے سے بچا ہوا تھا۔ دوہی دفعہ اسے شیطان نے ور غلانے کی
کوشش کی مگر خدائی محرکات ہی اس میں مدد گار ثابت ہوئے اور ہمارا "ر مگیلا
رسول"اس گر اہی کے گڑھے سے بال بال نے گیا۔ اس نے عملاً جسمانی طور پر

گناہ نہیں کیا۔ محمد پہلے بر ہمچاری تھا، اس نے 25 برس کی عمر تک شادی نہیں کی اور اپنی جوانی کی امنگوں کو بچا تارہا۔

#### مائی خدیجہ

ہم خدیجہ کو "مائی خدیجہ" ہی کہیں گے کیونکہ اس کی عمر 40 برس کی تھی جب وہ محر کے حرم میں آئی، بلکہ اگر سچی بات لکھی جائے تو یوں کہئے کہ محمد خود اس کے گھر میں گئے تھے۔ محمد 25 برس کے تھے، شکل وصورت کے خوبصورت تھے، نثری<u>ف گھرانے سے</u> ہی نہیں بلکہ نثریف ٹھکانے کے بھ<mark>ی تھے۔</mark> خدیجہ بیوہ تھی، وہ قریثی لینی محمر کے قبلے سے تعلق رکھت<mark>ی تھی، ان کے دو</mark> شوہر فوت ہو گئے تھے، وہ بال بیچے والی تھی لیکن محمد اور اس کی عمر کا یہ مقابلہ تھا کہ خدیجہ کے پاس دو<mark>لت تھی، جب تاجروں کے گروہ مختلف ممالک جاتے تھے تو</mark> وه بھی اینے ایجنٹ روانہ کرتی تھی۔ خدابر کت دیتا تھا، تج<mark>ارت میں اضافہ ہو تا تھا</mark> اور خوب منافع ہو تا تھا۔ پورا مکہ اسے جانتا تھا، شادی کی۔ درخواستیں بھی کئی بانکے دل جلوں نے دی تھی مگر وہ اپنی دولت اور حالت زندگی پر مطمئن تھی، لیکن حقیقت میں وہ دنیا کا حجنجصٹ اینے سر نہیں لینا چاہتی تھی۔ایک سال تک ا<mark>س نے محمد کو بطور ایجنٹ تاجروں کے گروہ کے ساتھ بھیجا۔ وہ ایماندار تھا اور</mark> تجارت میں اوسطاً زیادہ فائدہ اٹھایا۔ خدیجہ مکان کے حصت پر بیٹھی تھی اور دیکھ رہی تھی کہ سامنے سے ایک شتر سوار آتا ہوامعلوم ہوا۔ وہ کون تھا؟ محمر! محمہ نے

تجارت کا حساب کتاب دیا اور اپنی اجرت لے کر واپس جلا گیا۔ اس کی شر میلی

آ تکھیں، ضرورت سے کم بولنا، قدرتی خوبصورتی اور تجارت میں ایمانداری، بے تکلف کی سادگی جو دل میں تھی وہی زبان پر آئی۔بڑھیاکے دل پریہ بے ساختہ اثر کر گئی اور اس نے اسے اپناشریک حیا<mark>ت بنانا ح</mark>اہ<mark>ا۔</mark> خدیجہ پاک دامن تھی، لوگ اس کے حسن اور ان کی دولت کے پروانے تھے لیکن یہاں تو وہ خو د دل پروانہ بن کر گری پھر ایسی کون سی شمع تھی جو اسے گر تادیکھتی اور چیک نه اٹھتی۔ منه پھیر لیتی پااسے الٹارخ د <mark>کھاتی؟</mark> خ<mark>دیجه کاوالد زنده تھااور اس کواندیشہ تھا کہ وہ راستے کاروڑاہنے گا۔ اسی وقت</mark> خدیجہ نے ایک دعوت کا اہتمام کیا۔ اس میں اس نے اپنے اور <mark>مجر کے خاندان</mark> والوں کو مدعو کیا اور <mark>شر اب ڈھلنے گئی۔ خدیجہ کا والد</mark> بھی اس تقر<mark>یب می</mark>ں شامل ہوالیکن وہ حد سے زیا<mark>دہ بی گیا، بوڑھا تھا اور بہک گیا۔ یہی وہ موقع تھا جس کی</mark> تاک میں سب لوگ تھے۔ اسے شادی کے کیڑے یہنا دیے گئے اور اس کا (خدیجہ) نکاح ہو گیا۔ جب اس کے والد کو ہوش آیا تو وہ ہکا بکارہ گیا مگر پیچھی پنجرے سے نکل چکا تھا، بڑے اور بزر گوں کا کہنا ماننا پڑا۔ آخر کار وہ خاموش ہو

خیر، محمد دولہا ہوئے، مائی خدیجہ کے شوہر بن کر اس کی حان و مال کے مالک اور محافظ ہنے۔ بحیین میں غریب ہو گئے تھے، بہت دنوں تک ماں کی مامتا کا سکھ نہ

دیکھا تھا۔ اس عورت سے شادی کر لینے پر دونوں مرادیں پوری ہوئی۔ محمد اسے جاہے جو بھی کیے لیکن ہم تو اس کو مائی خدیجہ ہی کہیں گے ، وہ ہماری ماں ہیں اور

گیا۔ ("حیات محری "میورصاحب)

آربیه شاستر وں میں ایک حالت میں عورت کوماں بھی کہا گیاہے۔ " پہ مائی خدیجہ کی تیسری شادی تھی، مائی خدیجہ سے محمد کوچھ بیچ ہوئے جس میں دوبیٹے اور چار بیٹیاں تھی۔ پہلا بیٹا قاسم جو دوبرس کی عمر میں فوت ہو گیا اور دوسراجو بلكل بحيه بمي تها، چل بسا۔ "(سير ت النبي، مولاناشلي) ڈاکٹروں کی رائے ہے کہ ایک عورت 40 یا 45 برس کی عمر تک بچے پیدا کر سکتی ہے، مگر اس عمر میں پیدا ہونے والے بیچے زیادہ دن ت<mark>ک زندہ نہیں رہتے۔</mark> مطلب پیہے کہ اگر بچے پید اکرنے کے لیے شادی کرنی ہو ت<mark>و عورت کی پیہ عمراس</mark> مقصد کے لا کُق نہیں اور خدیجہ کی عمر ا<mark>س اعتبار سے</mark> شادی کر<mark>نے کے لا کُق نہیں</mark> تھی۔ محمد اکیلے رہنا<mark>زیادہ پیند کرتے تھے، خیالات کی دنیا میں مست رہتے تھے،</mark> یہاڑوں، جنگلوں، میدا<mark>نوں اور ریگتانوں میں بلکہ گھر کے کونے میں</mark> جا بیٹھتے او<mark>ر</mark> <mark>اپنے دل سے ب</mark>اتیں کیا<u>تھ</u>ے یہی یاگل بن ان کی پن<mark>یمبری کی بنیاد تھی۔</mark> ا گر روزی روٹی کی فکر ہو تی تو بہ آزادی کہاں ملتی؟ <mark>اور پیغمبر</mark> کا دعویٰ کیوں ک<mark>ر</mark> ہوتا؟ عرب میں نہایت خوفناک گناہ ہوتے تھے اور محمد کا دل نیکی کے خیالات سے بھراہوا تھا۔ عربی بتول کی یوجا کرتے تھے اور محمر صاحب نے کھلے میدان میں، کھلے آسان میں اور بڑے بڑے جنگلوں میں کسی بڑی طاقت کا اندازہ لگایا تھا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ خدا ایک ہے اور اس کی کوئی صورت یا شکل نہیں ہوتی۔

خدیجہ کے غلاموں میں ایک زید نامی عیسائی غلام تھا، اسے محمد کی بات چیت

ہوا کرتی تھی اور عیسائی مذہب کے مطابق محمد کو بھر وسہ دلاتا تھا۔ محمد کو زیدسے زیادہ محبت ہو گئی تھی اور اسے خدیجہ سے اپنے لیے مانگ لیا۔ خدیجہ کے رشتے داروں میں کچھ ایسے افراد بھی تھے جو عیسائی مذہب کو مانتے تھے۔ انہوں نے محمد کے دلی حوصلوں کو مٹانے میں بوری مدد کی۔

کے حکمہ کے دی حوصلوں لومٹانے میں پوری مدوی۔
محمد کو یقین ہو گیا کہ دنیا کے لوگ گر اہ ہورہ ہیں، اسے اپنی اس حالت پر
رونا آتا تھا اور اس کے دل میں گہر ادر د تھا جو عربی میں بڑے ہی دلچسپ شعروں
کی شکل میں مجھی نکل رہا تھا، یہی قر آن کی پہلی آیت ہے جو نہ جانے کس
کے لیے قر آن کے آخر میں لکھی گئی ہے؟ اس میں تڑپ اور تیزی ہے، سچائی ہی
نہیں بلکہ اصلیت کی تلاش ہے۔

محمہ کا حوصلہ بڑھتا گیا اور صبر نہ ہونے پر آخر اسے خیال آیا کہ خود کشی کر لین چاہئے، کیوں کہ اس رونے دھونے کی زندگی سے کیا فائدہ؟ یہاں پر خدیجہ کا بڑھا پا بہت کام آیا اور کوئی نوجوان عورت ہوتی تو اس کو پاگل سمجھتی اور اس کا ساتھ چھوڑ دیتی، خود ڈرتی اور دوسرول کو بھی ڈراتی۔ خدیجہ نے محمہ کو صبر کا حوصلہ دیا۔ محمہ کو شک تھا کہ مجھ کو جن و بھوت کا اثر ہے اور یہ الہام نہیں بلکہ

شیطان کے کر توت ہیں۔ خدیجہ نے بھو توں کو جانچ پڑتال کی اور محمہ کو بھروسہ دلایا کہ بیہ فرشتے ہیں اور ان کا پیغام درست ہے۔ جب محمد نے کہا کہ یا تووہ دنیا کو بدل دے گایاخود کو ختم کر دے گا، تب خدیجہ نے دنیا کوبد لنے والے ارادے کا

برق رف می در اس نئے مذہب کی تبلیغ میں محمد کی مدد گار ثابت ہوئی جس کا خیر مقدم کیا اور خود اس نئے مذہب کی تبلیغ میں محمد کی مدد گار ثابت ہوئی جس کا

اس نے منصوبہ بنایا تھا۔ (قصص الانبیاء) محمد کو الہام کے وقت بہت تکلیف ہوتی تھی، اس کے منہ سے جھاگ آنے لگتی، سارے بدن سے پسینہ نکاتیا اور باہر کی کوئی خبر نہیں ہوتی تھی۔ بہت سے افراد کا خیال تھا کہ وہ مرگی کی علامت تھی اور محمد اس وقت مریض ہو جاتے تھے۔ تب خدیجہ اس کی خدمت کرتی تھی،اس کے جسم پر کپڑاڈالتی تھی اور یانی چیینٹ دیتی تھی،مطلب یہ اسے ہوش میں لاتی تھی۔ (بخا<mark>ری باب الوحی)</mark> <mark>محمر کی پیغمبر ی کے پہلے آنسو خدیجہ کی گو دمیں بہائے گئے۔ بیہ کہانی بہت طویل</mark> ہے، قصہ یوں ہے کہ محمد نے اپنے آپ <mark>کو موجو دہ مذہب اور اس کے قانون سے</mark> الگ کرلیااور اینے پی<mark>روُوں کو بھی بچھلے مذہب سے باغی بنانے کیلئے احکامات دینے</mark> لگا۔ اس لیے اس میں محمد کی مخالفت پیداہو گئی <mark>اور لوگ محمد کی حان کے</mark> وشمن بن گئے۔عرب کا دستور تھا کہ "خون کا بدلہ خون" <mark>سے لیتے تھے۔کسی قبیلے کے ایک</mark> شخص کو کوئی دو سرے قبیلے کا شخص قتل کر دیت<mark>ا تھا تو ان قبائل میں ہمیشہ کے لیے</mark> مخالفت ہو حاتی تھی۔ دونوں قبائل ایک دوسرے کی حان کے دشمن بن حاتے <u>تھے مگر محمد کے پاس بحاؤ کا ایک طریقہ تھا۔ وہ یہ کہ ایک توبیہ کہ اس کا چھااس کی</u> حمایت میں تھااور دو سری خدیجہ تھی جس کالحاظ جھوٹے بڑے سب کرتے تھے۔ محرنے مصیبت سہی، د کھ بر داشت کیالیکن اس بیوی کی برکت سے اس کی جان پر آ پنج نه آئی۔ جب محمد 50 برس کاہواتو خدیجہ کاانتقال ہو گیااور چیا بھی چل بسے۔ اب محمد مینتیم ہو گئے اور لاچار ہو کر ہجرت کرکے مدینے چلے گئے۔

قار ئین! اس سے اندازہ لگا لیں کہ خدیجہ کی موجودگی یا ان کا وجود محمہ کے لیے کتناضر وری تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کی موت کے بعد محمہ کے مکان میں بہت ہیویاں تھیں اور ایک دوسر ہے سے خوبصورت تھیں۔ تمام قسم کا آرام میسر تھا، حکومت تھی اور اختیار تھا؛ تو بھی خدیجہ کی یاد محمہ کے دل نہ بھولتی تھی۔ خدیجہ نے 25 برس کی عمر میں محمہ کو بچایا اور جب تک وہ محمہ کی بیوی بن کر زندہ رہی۔ محمہ کو بھی بھی دوسر کی شادی کا خیال نہیں آیا۔ آریہ شاستر میں خانہ داری کی میعاد 25 برس مقرر ہے۔ یہ وقت محمہ نے بڑی پاکیزگی سے نبھایا اس لیے اسے کی میعاد 25 برس مقرر ہے۔ یہ وقت محمہ نے بڑی پاکیزگی سے نبھایا اس لیے اسے آریہ گرہست کہہ سکتے ہیں۔

اگر محمد نے خدیجہ سے شادی نہ کی ہوتی، بلکہ اس کا لڑکا بننا منظور کر لیتا تو یہ
رسم آریہ دھرم شاستر کے مطابق ہوتی۔ ایک مسلمان مولاناصاحب سے بات
چیت کرتے وقت ہم نے یہی کہا تو وہ حیران ہو گئے اور کہنے لگے۔" ہیں!" مائی بھی
بنائی جاسکتی ہے؟ ہم نے کہا، ہاں! ہندوستان میں یہ دستور ہے کہ کسی بزرگ
عورت کو مائی کہہ کر اس طرح پتر وت فرض ادا کرناہے اس لیے ہم اسے خدیجہ
کہیں گے۔ لیکن وہ عقل میں، عمر میں تجربے میں امائی خدیجہ! ہی ہے۔

### بني عائث

خدیجہ کا انتقال ہوئے ابھی تین ماہ بھی نہیں گذرے تھے کہ محمد نے محسوس کیا کہ دنیامیں بیوی جیسی پیاری چیز اور کوئی نہیں ہے۔مصیبت بڑھتی ہی جارہی تھی، گر میں کوئی ڈھارس بندھانے والا نہیں تھا، بس دوسری بیوی کی تلاش کرنے لگے۔ 'مائی سودہ' سکران کی عورت تھی۔ یہ دونوں میاں بیوی مسلمان ہو چکے تھے اور انھوں نے اس جرم کی سخت سزا بھی پائی تھی۔ عربوں سے تنگ آکر انہیں اپنے ملک کو خیر باد کہنا پڑا جس کا نام "مالوف" تھا اور غیر ملک میں رہ کر گذاراکرتے تھے۔ جب محمہ نے کفارسے صلح کرلی اور ان کی مور تیوں کی اہمیت کو مان لیا، اگر چہ بعد میں پھر اسے اس صلح سے پریشانی ہوئی اور اس نے پہلے الہام کو "شیطانی وی" کہہ کر اسے منسوخ کر دیا، تو دو سرے ملک گئے ہوئے افر ادک ساتھ سکر ان اور سودا بھی واپس آگئے۔ یہاں آگر سکر ان کا انتقال ہو گیا اور سودہ بیوہ ہوگئی، ان کی وفاد اری کا ثبوت اس سے کیا ہو سکتا ہے کہ اس نے ملک بدری کی تولیف کو اسلام کے لیے برداشت کیا۔ ادھر اپنے شوہر کی وفاد ار اور ادھر اپنے توہر کی وفادار اور ادھر اپنے

یہ برجان دینے والی۔ مذہب پر جان دینے والی۔

• b

اس قسم کی اچھی ہیوی ملنا محمہ کے لیے مشکل کام تھا۔ رحمتِ پیغیبری کی وجہ سے اس سے اپنی شادی کچھ بے جانہ تھی۔ دونوں ایک دوسرے کے بیارو خلوص کاحق ادا کر سکتے تھے۔ خدیجہ کی جگہ آخر

کون لے سکتا تھا؟وہ بھی ایک امید تھی،جو پوری ہوئی اور گھر سونانہ رہا۔ ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ گر ہست آشر م کے قواعد کے مطابق محمد 25 برس تک ایک ہی بیوی کے ساتھ رہے اور وہ بھی دو شوہروں کی بیوہ، جو شادی کے

وقت 40 برس کی تھی اور 65 برس میں ان کا انتقال ہوا۔ اس بڑھیا سے جو ان نے خوب نبھائی اور بیہ بات محمد کی یا کیزگی کا ثبوت ہے۔ صنف نازک سے پیار محمد کی فطرت میں تھا۔ یہ دوسرے مر دوں کو نیکی کامشورہ دیتا ہے،مصیبت میں مجبور بنا دیتا ہے، آفت میں صبر کو بڑھا تاہے، سینے کو ابھار تا ہے؟ اور روح کا "سکتا" کر تار ہتا ہے۔ اس وقت بھی بہت سے افراد ہیں جو عورت کے حسن کی رنگلین تصویر تھینچتے ہیں اور یو جاکی دیوی بنادیتے ہیں۔ یاکیزگی کی <mark>مور تیاں بناکر تصور کی</mark> فضا میں اڑتے رہتے ہیں۔ یہ عالم تخیل کا عشق ان کے د<mark>ل و دماغ پر عفت و</mark> عصمت کاراج بنائے رکھتاہے۔ محمد شاعرانہ طبیع<mark>ت کے مالک تھے مگر خدیجہ کے لیے پیر کہنا کہ "بڑھایے کی</mark> شادی نے عالم موجودہ جوانی میں عورت کے شاب کی بہار کا لطف نہ اٹھانے دیا"، بیر قوت<mark>ِ تصور کا ایک اور تازیانہ (سخت) ہوا، دنیا کی عور تیں</mark> دماغ <u>سے اتر</u> گئیں۔ بہشت کی حوروں کے خیالات آنے لگے۔ بعد جب محمر کی متعد د شادیاں ہو گئیں، تب اس کا دل کثرت از دواج سے کھٹا ہو گیا، چناچہ بعد کے الہام می<mark>ں</mark> <mark>حورول کی خوبصور تی میں</mark> وہ منظر زیب نظر نہیں ہوئے،جو خدیج<u>ہ کے زمانے میں</u> رہ رہ کر قرآن کی آیتوں میں جلوہ گر ہوتے رہتے تھے۔ سورت بیانیہ میں مذکور ہوتے ہیں، چنانچہ اظہار شدہ سور توں میں بہ باتیں موجو دہیں۔اسی طرح کنواری عور تیں، لڑ کیاں، گوری رنگت کی، بڑی آئکھوں اور ابھرے ہوئے سینے والی۔ سپج مچ عورت کی خوبی کنوراین میں ہے اور محمد نے کنواری عورت سے شادی کی۔ وہ

عائشہ تھی اور عائشہ ابو بکر کی بٹی تھی۔ابو بکر اور محمد بچین سے دوست تھے۔اس کی اور محمد کی عمر تقریباً ایک جتنی تھی۔ صرف دو سال کا فرق کا تھا۔ محمد ،ابو بکر سے دو سال بڑا تھا۔ ابو بکر بہت جلد، بغیر کسی حیلے بہانے کے محمدیر ایمان لایا تھا اور عائشہ اس کی لخت جگر تھی۔ عائشہ کی عمر اس وقت کوئی 6-7 برس تھی۔ (معراج نبوت صفحہ 28) محدنے اس کم عمر لڑکی پر جو عمر میں اسکی ہوتی کے برابر تھی، اپنی نسبت کیوں تھمرائی؟ بہت سے لو گوں کا خیال ہے کہ ابو بکر کور شتے دار <mark>بنانا تھا۔ پہلے تو یہ کہ</mark> جب ابو بکر محمد کے دین پر ایمان لے آی<mark>ا اور اسے خود کار سول ک<mark>ا مان لیا۔ آخر کار</mark></mark> اس کے تھکم کو خدا کا تھکم مان لیا تواس طرح کسی نجی تعلق کی ضرورت ہی نہیں رہی لیکن مان کیچیے اگریہ ای<mark>مان کارشتہ کمزورلگ رہاتھا تو اس کی مضبوطی کاسب سے</mark> بہتر طریقہ بیہ ہو تا کہ محمہ, ابو بکر کی بیٹی کواپنی بیٹ<mark>ی بنالیتا،اس کی شا</mark>دی اینے ہاتھ سے کرتا، اس کو جہیز دیتا اور اس کا باپ بن جاتالیکن عرب والے اس مصنوعی <mark>اور حقیقی رشتوں سے زیادہ یائید ار اور بہترین رشتے داری سے آشانہ تھے۔</mark> <mark>سیدامیر علی لکھتے ہیں کہ عرب میں کو ئی عورت بیوی کے سواکسی اور رشتے سے</mark> کسی مر د کے ساتھ نہیں رہ سکتی تھی۔ مجمد اپنی سیاسی ضرویات سے مجبور تھا کہ مسلسل شادیاں کرے۔ آہ! بیارے بھارت، یا کیزگی کے تارہے بھارت! قدیم

کواپنی بیٹی بتا تاہے اور شیواجی گولیوادی کی امیر شہز ادی کو جومالِ غنیمت کے ساتھ pr Xy http://bit.ly/jet515

آر یہ کی قدیم تہذیب کے بھارت!!! در گاداس اور نگ زیب کی یوتی صفیہ النساء

اس کے ساتھ تھی،اسے شیواجی اپنی بیٹی سمجھتے ہیں۔

لیکن ذرا اد هر بھی غور سیجئے عائشہ نازک اور ملکے بدن کی تھی اس لیے پالکی اٹھانے میں وزن کا کوئی پہتہ نہ چل سکا کہ پالکی کے اندر عائشہ ہے یا نہیں؟ عائشہ

اب لاچار ہو کر وہیں بیٹھی رہی کہ اب کوئی لینے آتے ہیں، اب کوئی لینے آتے ہیں۔ اب کوئی لینے آتے ہیں۔ آخر کار اسی انتظار میں صبح ہو گئی اور کوئی بھی نہیں آیا۔ اتفاق سے صفوان اینا

اونٹ لیے اد هرسے ظاہر ہوااور آتے ہی اس نے عائشہ کو پہچپان لیااور بغیر بات چیت کیے عائشہ کے سامنے اونٹ بٹھا دیا، عائشہ بھی اس پر اچھل کر سوار ہو گئ۔

پیے ہے کا سنہ سے اوالے اور کا میں کہ اور کی ہے۔ آخر کارایک رات اکیلے میں گذارنے کے بعد پھر اپنے پیارے مح<mark>د سے جاملی۔</mark>

بھلا اس حالت میں کون کس کی زبان کو قابو کرتا؟ لوگ طرح طرح کے گندے بہتان لگانے لگے، آہتہ محمد بھی عائشہ سے ناراض ہونے لگے۔اس حالت میں بیچاری عائشہ اور کوئی حل نہ دیکھ کر آخر کار اپنے والدین کے گھر چلی

ت کئیں۔ عائشہ کی والدہ اس کا دل بہلاتی رہی مگر عائشہ کے دل سے غم کی گرہ ہی نہ سکتی اور غم دور ہی نہ ہوتا۔

اس معاملے کی وجہ سے محمر کے دوستوں اور دشمنوں میں طرح طرح کے

اختلافات پیدا ہو گئے۔ محمد کے نام پر داغ لگ گیا، اس کے رعب میں بھی فرق آ گیا۔ آخر میں علی اور عثمان سے رائے لی۔ علی نے کہا کہ عائشہ کی خاد مہ سے اس معاملے کی صفائی لی جائے۔ مشورہ نیک تھالیکن علی کے لیے یہ بات بڑی بری

ثابت ہوئی۔ عائشہ اس گستاخی کو مرتے دم تک نہ بھولی کہ علی نے ؛جو خود محمد کا

داماد ہے، اس کی عزت پر شک کیا۔ اب علی سے عائشہ کے تعلقات خراب ہو گئے۔ محمد کی بٹی فاطمہ ، مائی خدیجہ کی بیاری نشانی فاطمہ ، جن کی علی سے شادی ہوئی تھی،اد ھر فاطمہ کاشوہر ادھر اپناداماد علی ہے اور ادھر چہیتی بیوی عائشہ ہے۔ محمہ کد هر حائے اور کیا کرے؟ آخر کار گھر میں گھریلو جھگڑے کی شروعات ہوئی۔ اس گھریلو جھگڑے نے محمد کی موت کے بعد اسلام کی تاریخ کو خونریزی کی تاریخ بنادیا۔ خلافت کے لیے اس قدر خون ریزی نہ ہوتی ، اگر عل<mark>ی اور عائشہ کا دل صاف</mark> ہو تا، ہاں اگر عائشہ کی علی سے ناراضگی نہ ہوتی تو۔ بہت شادیاں کرنے والو دیکھو، ج<mark>ب محمد کی زندگی بھی خطرے میں ہے ، اگر</mark> اس عظمت کے لوگ <mark>بھی اپنی غلطیوں سے اور ان برے کاموں سے نہیں ب</mark>چ سکے تو تم کون ہو؟ اینے کر تو توں کی کڑو<mark>ے پھلوں سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہو؟</mark> د شرتھ کا گھر برباد ہو گیا، محمد کا دین برباد ہو گیا، کیو<mark>ں؟ اس لیے کہ بوڑھے ہو کر</mark> ن<mark>وجوان لڑ کیوں سے شادیاں کیں۔</mark> محمد عائشہ کے کمرے میں گیا اور اس کے والدین کے سامنے کہا کہ پوری گذری ہوئی کہانی کو بیان کرنے کی درخواست کی، تب محمد کے سامنے عائشہ کواس کے والدین نے کہا؛"اگرتم نے گناہ کیا ہے توتم توبہ کر لو، اللہ بخشنے والا ہے، رحم كرنے والا ہے اور اگرتم بے گناہ ہو توتم اپنی بے گناہی كا انتظار كرو"۔ عائشہ تھوڑی دیر خاموش رہی اور آخر میں کہنے گئی؛"صبر ہی میر اجواب ہے، اللّٰہ تعالیٰ ہی میر امد د گار ہے، میں اگر اپنے آپ کو بے گناہ کہوں تو کوئی نہیں مانے گا، توبہ

کروں بھی توکس گناہ میں ،اللہ تعالیٰ جانتاہے کہ میں بے گناہ ہوں۔" محمہ، عائشہ کے حال چلن سے واقف تھااور دل سے اس کا قائل بھی تھالیکن لو گوں کو بھی تو قائل کرنا تھا۔ آخر کار اپنے آپ کو الہام کی صورت میں ڈال لیا، اپنا منہ کیڑے سے ڈھک دیا اور کچھ دیر بظاہر بے ہوش ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد اپنے ماتھے سے پسینہ یو نچھتا ہوا اٹھا اور کہا، "عائشہ!خوشی مناؤ۔ اللہ نے تمہاری بے گناہی کی گواہی دی ہے۔" <mark>عائشہ کو کھویا ہوا و قار پھر سے مل گیا۔ لیکن الزام لگانے والول پر شامت آ</mark> گئی، الہام پر الہام آنے لگے، الزام لگانے والوں پر طرح طرح ک<mark>ی بوچھاڑ ہونے</mark> لگے آخر کار ان کے لیے سزا مقرر ہوئی کہ انہیں 8-8 کوڑے لگائے جائیں، م دوں کے ساتھ ساتھ ایک عورت پر بھی یہ <mark>کوڑے برسائے گئے۔</mark> <u>"سورت النور-4 (قر آن)" میں رسول اور رسول کے خدا کا غم و غصہ کھھا</u> ہوا ہے۔ بدزبان لو گوں کی زبانیں ان کے منہ میں ڈا<mark>ل دی گئیں۔ اب ضرورت</mark> اس بات کی ہوئی کہ حرم کی فہمائش کی جائے کیوں کہ تالی دونوں ہا تھوں سے بجتی ہے۔وہ خدمت بھی اللہ میاں نے قبول کی اور تب سورۃ احزاب اتری ک<mark>ہ:</mark> "اے پیغیبر کی بیویو! تم دوسری عور توں کی طرح نہیں ہو۔اگر تم اللہ سے ڈرتی ہو تو اپنے قول سے نہ مکر جاؤ تا کہ وہ لا کچ نہ کرے جس کے دل میں مرض ہے،اور بات معقول کہو، اپنے اپنے گھروں میں رکی رہو اور سنگھارنہ د کھاؤ جیسے

جہالت کے زمانے کی عور تیں کرتی تھی۔"

آخر محمر کواینی بیوبوں کوخود تاکید کرنااور تنبیه کرنابقیه زوجیات ولوازمات کے خلاف تھا۔ اللہ میاں عورت اور مرد دونوں کا بزرگ ہے، اس کو در میان میں ڈالا اور جو چاہاالہام کے روپ میں اس سے کہلوایا۔اس طرح عائشہ اور محمد میں پھر سے اتحاد ہو گیااور عائشہ کا گھر اجڑنے سے پچ گیالیکن اس کے بعد پھر کبھی کسی جنگ میں عائشہ کو نہیں لے جایا گیا۔ اسکے بعد عائشہ کے در ثن آخری در ثن ہیں۔ محمد نے اینے آخری مر ض میں جو مرض الموت ثابت ہوا، اپنی ہیوپوں سے منظور کر الباتھا ک<mark>ہ اب</mark> وہ عاکشہ کے گھر میں ہی رہا کریں گے اور اسی مکان میں اکثر آیتیں اترا کرتی تھیں۔ وہی کھٹی<mark>ا</mark> تھی، وہی بستر تھااور <mark>وہی لجاف تھا۔ یہ مکان مجمر کوسب</mark> مکانوں <u>سے زیا</u>دہ عزیز تھا۔ بیاری کے دوران محمر قبرستان گیا اور اینے موت کا یقین کر کے ہی گھر لوٹا۔ عائشہ بھی اتفاق سے س<mark>ر درد م</mark>یں مبتلا تھی اور وہ کراہ کراہ کر کہہ رہی تھی کہ ہائے میر اسر - ہائے میر اسر - محمد کہنے لگے عائشہ! یہ الفاظ تو مجھے کہنے حاہمئیں تھے<mark>۔</mark> <mark>عاکثہ سنتے ہی خاموش ہو گئی۔ محمہ نے مذاق میں کہا۔ عاکشہ کیاتم پیند نہیں کرو گی</mark> کہ تمہاری موت میرے جیتے جی ہو، جس سے میں اپنے ہاتھوں سے تم کو د <mark>فن</mark> کروں اور تمہاری قبریر دعا کروں؟ عائشہ نے ناک بھوؤں چڑھالی اور جواب دیا کہ یہ کسی اور کو سناؤ، میں سمجھ گئی ہوں، میرے گھر کو مجھ سے خالی کروانے اور کسی (مجھ سے بھی) خوبصورت عورت کوبسانے کی آرزو آپ کے دل میں ہے۔ محمر کو

جواب دینے کیلئے فرصت کہاں تھی؟ نہ ہی اتنی طاقت تھی کہ جواب دے سکے،

آخر کار پھیکی مسکراہٹ میں ہی بات کو ٹال دیا۔ (حیات محمدی، میور صاحب) قارئین سمجھ گئے ہوں گے کہ ایک نوجوان بیوی کواپنے پیچیے چپوڑنے کاخیال محد کے لیے کس قدر پریثانی کا سبب تھا؟لیکن ہائے! پیر منظر، حسرت ناک منظر، عبرت ناک منظر! مسجد کا آنگن ہے۔ بیس سال کی بیوی جو اپنے باسٹھ سال کے شوہر کا سراینے گھٹنے پر لیے ہوئے بیٹھی ہے۔ محمد اس کا چبایا ہوا مسواک منہ میں دیتے ہیں اور اسی لمحہ اینے جسم سے باہر ہو جاتے ہیں (<mark>تاری</mark>خ زیب اللہ، صفحہ 166، مدارج الفتوح) اس کے بعد عائشہ سے ابو بکر کہتاہے کہ 20 سال کی بیوہ <mark>عائشہ مجھے تجھ پر رحم آتاہے، تیری جوانی پر رحم آتاہے، تیری امنگول پر، تیری</mark> حسر توں پر ، تیرے <mark>حسن پر اور تی</mark>ری <mark>صورت پر رحم آتا ہے، میری آ</mark>تکھوں میں وہ آنسو ہیں جو کسی والد کی آنکھو<mark>ں سے اپنی بیوہ بیٹی کو دیکھ کر بےاختیار نکل</mark> یڑے۔ مگر کیا کروں؟ میں تجھے اپنی لڑکی کہہ کر سسکتا ہوں، جب کہ محرکے لیے میر ادل کچھ نہیں کہتا۔

# Jurat-e-Tehaia

ابو بکر حضرت محمد صاحب کا دایاں ہاتھ تھا اور عمر بایاں۔ وہ اتنی آسانی سے مسلمان نہیں ہوا تھا جیسے ابو بکر، مگر جب ہواتو پورے اعتماد کے ساتھ ہوا۔ اب وہ اپنے مذہب کے لیے متارر ہتا تھا۔ ابو بکر دلیر تھا، عقلمند تھا

اور اس کے برخلاف عمر جوشلا تھا۔ وہ بہت جلدی غصے میں آ جاتا تھا۔ اس وقت اسے اپنے قابو میں کرلینا آسان نہیں ہو تا تھا۔ یہی مز اج عمرسے ان کی بیٹی حفصہ نے پایا تھا۔ وہ بھی کسی کے روکے نہ رکتی تھی، اس کی شادی خنیس سے ہو ئی تھی جو غزوهٔ بدر میں مارا گیا۔ 6-7 مہینے تک وہ بیوہ رہی اور کوئی بھی مسلمان اس سے شادی کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ اس پر عمر نے پہلے ابو بکرسے نکاح کرنے کو کہا لیکن اس کے انکار کرنے پر پھر عثمان سے نکاح کرنے ک<mark>ے لی</mark>ے درخواست کی۔ لیکن ان دونوں نے انکار کر دیا، کیوں کہ حفصہ کو سنھالنا کوئی م**ٰداق یا کھیل نہیں** تھا۔اس پر عمر بہت غصہ ہوااور آخر م<mark>یں مح</mark>د کے پاس حفصہ کے نکاح کی تجویز لے کر گیا۔ محمد نے اپنی م<mark>ہر بانی سے اسے اپنی ہیوی بنانامنظور کر لیا۔ اس طرح محمد کا جو</mark> رشتہ ابو بکر سے تھا وہی اب عمر سے ہو گیا۔ دونوں وفاداری کے ساتھ اسلام کی تبلیغ کرنے لگے اور بیٹیوں کے طفیل <mark>حمر کے ماتحت بن گئے۔</mark> ایسے ہی غزوہ کبدر کے ایک اور شہید عبیدہ کی بیوی <mark>زینب تھی، عبیدہ رشتے میں</mark>

ایسے ہی غزوہ بدر کے ایک اور شہید عبیدہ کی بیوی زینب تھی، عبیدہ رشتے میں محمد کا بھائی تھا، اس کی بیوہ سے بھی محمد نے شادی کرلی۔ زینب بڑی سخی طبیعت کی مستقد میں متب

عبیدہ ابتدائی مسلمانوں میں تھا۔ وہ حبش کی ہجرت میں عرب سے نکال دیا گیا

### مالک تھی،اس لیے اس کانام ام المساکین پڑ گیا۔

تھا۔ جب محمد نے مدینہ میں ڈیرہ ڈال دیا تو وہ واپس آگیا، جنگ احد میں وہ زخمی ہوگیا تھا۔ جب محمد نے مربعد میں وہ اچھا ہوگیا، جب بنی سعد پر اسلام نے چڑھائی کی تو یہ اس کا سیہ سالار بنایا گیا تھا، وہاں وہ بچھلے زخموں کی کمزوری کے سبب پھر بیار پڑگیا اور

اس کی موت ہو گئی۔ محمد کو اینے رشتے داروں سے ہدر دی تھی، وہ اس کی بیوہ "ہند" کے پاس جایا کرتا تھا، ہند بھی بوڑھی مگر کافی خوب صورت تھی۔ **محہ** نے اس سے شادی کرنے کا ارادہ ظاہر کیا، اس نے بڑھایے کا بہانہ کیا، تو پیغیبرنے فرمایا میں بھی تو بوڑھا ہوں۔ بڑھیانے کہا کہ بال بیجے ہیں۔ محمدان کا بھی وارث بنااور بڑھیا کو بھی اپنے گھرلے آیا۔ مدینہ مسجد کے ساتھ اس وقت تک یا پنچ حجرے پہلے ہی بن چکے تھے۔ ان میں سے ہر ایک میں محمد کی بیویاں <mark>رہتی تھیں۔ محمد باری</mark> <mark>باری ، ایک ایک رات ، ایک ایک دن ، ایک ایک بیوی کے پاس گذار دیتا تھا۔</mark> آخری جمرہ حارث کا تھا، جب محمد کے گھر نئی بیوی آتی تھی تو اسے حارث کے تجرے میں تھم ریاج<mark>اتا تھا اور حارث کے لیے دوسرا نیا حجرہ تیار کرایا جاتا تھا۔ وہ</mark> بچارہ خامو شی سے علیحدہ <mark>رہنے کا انظام کرلیتا تھا۔ ایک دفعہ محمر کوخو د</mark> شرم آئی اور کہنے لگا کہ آخر حارث بھی کیا کہتا ہو گا<mark>۔</mark> سید امیر علی فرماتے ہیں کہ یہ سب بیوائیں جنہیں <mark>محمد کی بیوی ہونے کا گھمنڈ</mark> تھا، یہ سبھی ہے بس تھیں، جن کے خاوند اسلام کی خدمت کرتے کرتے شہی<mark>د</mark> <del>ہو گئے تھے۔ گھر کا یہ فرض تھا کہ ان کے گذارے کا انتظام کرتا، وہ اس کا اہم</del> فرض تھالیکن اس کا اپنا گذارا پہلے ہی تنگی سے چل رہا تھا، اس پر اس نے اپنی روزی پر اور بھی بو جھ لے لیا اور اینے اخر اجات کی ذمہ داری مزید بڑھالی، اور

آ مدنی کی صورت وہی رہی۔ ملک ملک کارواج ہے۔ ممکن ہے سید امیر علی کا بیان

درست ہو۔ عرب میں رسالت محمد کے زمانے میں کوئی عورت کسی مر د کے پاس

صرف بیوی بن کر بی رہ سکتی ہو، ور نہ ہندوستان کی رسم تو یہ ہے کہ ایسے دھر ماتما لوگ پرائی عور توں کو دھر م بہن (منہ بولی بہن) بنا لیتے ہیں، جس سے ان کا گذارا بھی چل جاتا ہے اور دین بھی برباد نہیں ہوتا۔ ممکن ہے کہ سارے مسلمانوں میں کوئی اور بیواؤں کی پرورش کرنے والا نہ ہو، ہوسکتا ہے کہ کوئی کوارایار نڈواان کو اپنی بیوی کی شکل میں لے جاسکتا ہواور یہ مہربانی کا سہر اصرف کوارایار نڈواان کو اپنی بیوی کی شکل میں لے جاسکتا ہواور یہ مہربانی کا سہر اصرف محمد کسر بندھا ہو، ہمارے ناقص خیال میں اگر محمد انہیں بہن بنالیتا تو بھی کام چل جاتا اور اگر شادی ضروری تھی تو کسی کنوارے سے کرادیتا۔ اپنالینا مذہب ہے۔ ہوسکتا ہے کہ محمد کو یہی طریقہ پیند آیا ہو کہ بیویوں سے اپنا گھر بھر لے، 60 سال کا بوڑھا پانچ پانچ بیویاں۔ خیر بیویوں سے چہل پہل تو رہی ہی ہوگی، موج سال کا بوڑھا پانچ بول گے، صنف نازک کے ساتھ بوڑھے کا تعلق درست سے رات دن کٹتے ہوں گے، صنف نازک کے ساتھ بوڑھے کا تعلق درست

ہم اوپر بتا چکے ہیں کہ زید نام کا ایک لڑ کا خدیجہ کاعیسائی غلام تھا، اس نے محمہ کی مذہبی اور قلبی مشکلیں دور کی تھیں، اس لیے محمہ کو اس سے خاص پیار تھا، چونکہ خدیجہ نے وہ غلام اسے ہی دے ڈالا تھا اور محمہ نے اسے اپنا متبنی (بیٹا) بنالیا تھا۔ زید بھی محمہ سے کافی پیار کرتا تھا، ایک بار جب اس کا باب اسے لینے آیا تواس نے

جانے سے صاف انکار کر دیا، کیوں کہ محمد رسول بھی اور باپ بھی ( دونوں ) تھے، اس لیے وہ وہاں اکیلے اپنے والد (باپ) کے پاس جاکر کیا کرتا؟ اس کی پہلی شادی ام ایمن سے ہوئی تھی جس کی عمر زید سے بھی دگنی تھی، لیکن اسے خود پسند كرنے والے باپ (محمد) كے حكم سے لاچار ہوكر نكاح كرنا يڑا۔ اس عورت سے ایک لڑ کا ہوا جس کا نام اسامہ تھا۔ زید کی دوسری شادی زینب سے ہوئی، زینب قریثی خاندان سے تھی اور محمد کی پھیھیری بہن تھی۔ ای<mark>ک دن محمہ، زید کی غیر</mark> <mark>حاضری میں اس کے گھر جا پہنجا۔ یر دے کی آڑ میں زینب بلیٹھی تھی، اس نے</mark> رسول (جواس کاسسر بھی تھا) کی آواز سنی تو جلدی سے انہیں ان<mark>در لانے کا اہتمام</mark> کرنے لگی۔ محمد کی نگ<mark>اہ اس کے خوب صورت جسم پر</mark>یڑی، بس پھر کیا تھا، دل پر ایک دم سے بجلی سے گریڑی اور منہ سے نکلا آہ۔ سبحان اللہ۔ تو کیسی کیسی خوب <mark>صورتی کی کاریگری کرنے والاہے۔ زینب نے بیرالفاظ سن لیے اور دل ہی دل میں</mark> <mark>پیغمبر کے دل پر قبضہ یا جانے کی خوشی منانے گلی۔زیدسے شاید اس کی بنتی نہیں</mark>

تھی، وہ لا کھ محمر کاوار شہو ، بھئی آخر تھاتو غلام ہی۔

<mark>جب زیدگھر آیا تواس سے زینب نے اس واقعے کا ذکر کیا۔ بس پھر کیا تھا،</mark>

اسے آپ محمد کی شادی کی بات چیت (عقیدت) سمجھیے یا شاید اس کا دل زینب سے پہلے ہی کھٹاہو گیاہو، چنانچہ وہ دوڑا دوڑا محمہ کے پاس گیااور اپنی بیوی کو جس پر محمد کا دل آچکا تھا، طلاق دینے پر راضی ہو گیا۔ محمد نے روک کر کہا، آپس میں

خوشی سے گذر بسر کرو، لیکن زید ایسی بیوی کا شوہر بن کر نہیں رہنا چاہتا تھا، جو

دوسرے کو دل دے چکی ہو۔ آخر کار اس نے زینب کو طلاق دے ہی دے اور زینب محر کے پیچھے پڑگئی کہ مجھے بھی اپنی خدمت میں لے لیجے۔ محمد کو یہ پس و پیش تھی کہ نکاح سے بدنامی ہوگی، آخر وحی نے سب کام طے کر دیا اور سورہ اتری:
"خدانے انسان کو دو دل نہیں دیے، نہ تمہاری گو دے لیے بیٹے اپنے بنوائے

اتری:

"خدانے انسان کو دو دل نہیں دیے، نہ تمہاری گود کے لیے بیٹے اپنے بنوائے ہیں۔ جو تم کہتے ہو، یہ تمہارے منہ سے نکلاہے۔ گر اللہ اصل بات جانتا ہے، وہ راستہ ٹھیک د کھا تا ہے۔ تمہارے وار ثوں کو چاہیے کہ وہ اپنے باپ کے نام سے مشہور ہوں اور جب تونے ایک ایسے بندے سے جس پر اللہ کا بھی فضل ہے، ترا مشہور ہوں اور جب تونے ایک ایسے بندے سے جس پر اللہ کا بھی فضل ہے، ترا بھی فضل ہے، کہا کہ تواپنی بیوی اپنے پاس رکھ اور اللہ کا خوف کر اور تو اپنے سینے میں چھپایا جو اللہ کی مرضی تھی کہ ظاہر ہو اور تو انسان سے ڈر، حالانکہ اللہ زیادہ علی مرضی تھی کہ ظاہر ہو اور تو انسان سے ڈر، حالانکہ اللہ زیادہ قابل ہے، ڈرو مت، جب زیدنے طلاق کی رسم پوری کر دی تو ہم نے اس سے قابل ہے، ڈرو مت، جب زید نے طلاق کی رسم پوری کر دی تو ہم نے اس سے (محمد سے) بیاہ دیا، تاکہ مومنوں کو اس کے بعد اپنے متبنوں (منہ بولے بیٹوں)

(محمد سے) بیاہ دیا، تا کہ مومنوں کو اس کے بعد اپنے متبنوں (منہ بولے بیٹوں) کی بیو یوں سے شادی کرنا ظلم نہ ہو بشر طیکہ طلاق کی رسم پوری ہو چکی ہو اور اللّٰہ کا حکم ضرور پوراہو گا۔" (سورۃ الاحزاب:ر کوع 5)

محمد تم میں سے کسی کا باپ نہیں ہے۔ وہ اللّٰہ کار سول ہے اور خاتم المرسلین ہے اور اللّٰہ سب کچھ جانتا ہے۔

یہ الفاظ ہم نے اس لیے لکھے ہیں تا کہ محمد کے دل کا پیتہ قار نمین لگا سکیں، زینب کی زیارت کے بعد محمد نے جھوٹ موٹ تامل ظاہر کیا، ورنہ دل میں عشق کی آگ بھڑک چکی تھی اور جس میں ہر لمحہ بتدر تج اضافیہ ہور ہاتھا، وحی آتی گئ اور محمد نے اس کے بعد زینب کے پاس پیغام بھیجا؛

"الله نے تجھے مجھ سے ملادیا ہے۔اس لیے اب نکاح کی ضرورت نہیں ہے۔"

جہاں اللہ دل ملادے، وہاں نکاح پڑھانے والے مولوبوں اور قاضیوں کا در میان میں نہ پڑنامذاق نہیں تو اور کیاہے؟ سب لوگوں کو خوش کرناضر وری تھا،

اس کیے کہہ دیا:

"الله نے نکاح پڑھا ہے اور جبر ئیل اس کا گواہ ہے۔ اور ا<mark>ن دو</mark> شر طول کے علاوہ نکاح کے لیے اور شر ط کیا ہے۔" علاوہ نکاح کے لیے اور شر ط کیا ہے۔"

ر نگیلے رسول کا بی<mark>رنگ محاورہ عجیب ہے؛ بیٹا بیٹانہ ر</mark>ہا، بہو بہونہ رہی<mark>۔</mark>

اب قارئین سمجھ سکتے ہیں کہ کیوں محمد کو کسی عورت کو ماں یابیٹی بنانے میں جھیک تھی؟ جب منہ بولے بیٹوں متبنوں کے ساتھ وہ سلوک نہیں ہو سکتا جو

ن میں ہو ہو تاہے اور ان کی بیویاں تک محمد کے لیے حلال ہو سکتی ہیں، میں ماتھ ہو تاہے اور ان کی بیویاں تک محمد کے لیے حلال ہو سکتی ہیں،

اس وقت کے مسلمان تو خاموش نہیں ہیں، تاریخ کا فتویٰ یہی ہے کہ محمد نے بے جا کیا۔ اس کی وحی بے بجا۔ پیغیبر ملزم۔ اس کا الہام ملزم۔ اللّٰد میاں اور اس کا جبر کیل ملزم۔

ایسانہیں ہے کہ محمد اپنے گناہ نہ جانتا تھا بلکہ وہ جانتا تھا کہ اگر اس کی گندی نظر زینب پر نہ پڑتی یازینب نے ہی اپنے جسم کو پوری طرح چھپالیا ہوتا تو دن ہاڑے یہ اند عیر نہ ہو تاجو ہوا۔ چنانچہ اب توجو ہو گیا، سو ہو گیا، اب آگے دیکھو:

پہلے تواسے (محمہ کو) اپنے ہی حرم کا خیال آیا۔ لوگ آزادی سے اس کے گھر
آتے جاتے تھے۔ اس کی بیویوں سے بات چیت ہوتی تھی۔ ممکن ہے کسی وقت

بہی معاملہ کسی مسلمان پر سے گذر ہے جیسا کہ پیغمبر پر بیت چکاہے، اور ممکن ہے

کہ محمہ کی کوئی بیوی الی ہی ہونہار نکل پڑے جیسا کہ زید کی بیوی ثابت ہو چکی

ہے۔ اس لیے اس کا انتظام بھی آئندہ کے لیے ہو جاناچا ہے۔ ایساسوچ کر حضرت
نے دوراند لیتی کے آئینے میں جھانکا اور وحی کی زنجیر ہلائی اور کام پورا کیا۔ سورہ
اتاری گئی، دیکھئے:

"اے مومنو! رسول کے گھر میں نہ جاؤ، جب شمصیں کچھ پوچھنا ہو تو پر دے کی آڑسے پوچھ لو، یہ تمہارے اور ان کے دلول کیلئے بہتر ہو گا۔ یہ مناسب نہیں کہ تم رسول کے دل کو دکھاؤ اور نہ یہ کہ ان کے بعد مجھی بھی ان کی بیویوں سے شادی کرو، رسول کی بیویاں مومنین کی مائیں ہیں۔" (سورة الاحزاب: رکوع 5) شادی کرو، رسول کی بیویاں مومنین کی مائیں ہیں۔" (سورة الاحزاب: رکوع 5) اس الہام کا آخری جملہ مجھے بہت پسند آیا۔ میں خود انہیں اپنی مائیں کہتا ہوں۔

آ کے چل کر پھر کہتے ہیں؛

"اے رسول! اپنی بیویوں اور لڑ کیوں اور مومنوں کی بیویوں سے کہہ دے کہ

وہ اپنے اوپر چادر کا ایک حصہ ڈال لیا کریں۔ پھر اپنی آنکھوں پر قابور کھیں اور اپنی آنکھوں پر قابور کھیں اور اپنی حیا کی حفاظت اپنی حیا کی حفاظت کریں اور اپنی چھاتی پر پر دہ رکھیں اور اپنی اپنی شرم کی حفاظت کریں۔ اور قواعد بنائیں کہ پڑوسنوں کے گھر میں کسی طرح داخل نہ ہوں جس

#### سے ان کے کام میں رکاوٹ پڑے۔" (سورۃ الاحزاب:6)

اگریہ قاعدے قانون زینب کے گھر جانے سے پہلے بنائے جاتے تو زینب کا گھر نے جاتا اور محد کے نام پر بٹہ بھی نہ لگتا۔ گمر کیا پر دے نے مومنوں کو ان کی کر تو توں سے بچالیا؟ برے کام کے چال چلن کی حقیقی دوا، دل کا صاف ہونا ہے، اگر محد اس پر زیادہ زور دیتا تو شاید اپنے دین اور دین کے ماننے والوں کو زیادہ بے قصور چھوڑ جاتا۔ میور صاحب نے ایک عورت کا ذکر کیا ہے جو جج کے لیے مکہ گئ قصور چھوڑ جاتا۔ میور صاحب نے ایک عورت کا ذکر کیا ہے جو جج کے لیے مکہ گئ تھی اور عربوں کے سلوک کا آئھوں دیکھانقشہ اس طرح کھینچتی ہے:

دعور تیں اکثر دس دس شادیاں کرلیتی ہیں۔ جنہوں نے دو دو خاوند کے ہیں، ان کی تعداد بہت کم ہے، جو اپنے شوہر کو بوڑھا ہوتے دیکھتی ہیں یا دو سرے سے

اس کی آنکھ لڑ جاتی ہے تو وہ مکہ شریف کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں اور معاملہ طے کرکے اپنے پہلے شوہر کو چپوڑ دیتی ہیں اور کسی دوسرے سے جو جوان اور

حسین ہو،اس کے ساتھ پیار کر لیتی ہیں۔ یہ ہے پر دے کی برکت۔"

#### Juraj-e-Tehaja حرم کا سنگھار

موجودہ جلد کا مضمون رسول کا دستور خاندانی ہے، اس لیے ہم نے کسی دوسرے مضمون کواس میں داخل نہیں ہونے دیا، لیکن اب جن عصمت مآب کو محمد حق زوجیت ادا کرنے لگے ہیں وہ یہودن ہے۔ محمد کے اصر ارکے باوجو د اس نے انکار کر دیا۔ قارئین کے لیے اس کا سبب سمجھنا مشکل ہو گا،اگر انہیں محمد اور اور یہودیوں کے آپسی تعلقات کا تھوڑاسا بھی حال سنادیا جائے تواچھاہو گا، دیکھے: ہجرت کے بعد محمد نے یہودیوں کے مذہب کی طرح طرح سے تعریف کی اور اپنے مذہب کی حقانیت کا سر ٹیفکیٹ بھی انہی سے لیااور بعد میں جب اس کے مد د گاروں کی تعداد بڑھ گئی تو وہی یہودی محمد کی برائی کا سبب بنے جو کانٹے کی <mark>طرح دل میں کھکنے لگے۔ ایک دن آیاجب ان کا محاصرہ ہوجانا کامیاب ہوا، تب</mark> انھوں نے معافی مانگی تو فیصلہ ہوا کہ انہیں قتل کر دیا جائے۔ <mark>سینکڑوں یہو دی ذرا</mark> سی دیر میں تلوار کے گھاٹ اتار دیے گئے، جن میں ایک عور<mark>ت کو بھی ان کے</mark> <u>فصلے پر قتل کر دیا گیا۔</u> مہر بانی کا سلوک ای<mark>ک خوب صورت عورت کے ساتھ ہوا، جس کانام ریجانہ</mark> تھا، اسے پہلے ہی سے سب کے در میان سے ہٹا دیا گیا تھا، کیوں کہ وہ سب سے زیادہ حسین تھی جو محر کے لیے ریزرو (Reserve) تھی۔ محرنے اس سے شادی کی درخواست کی لیکن اس نے نامنظور کر دیا۔ اس سے کہا گیا کہ وہ اسل<mark>ام</mark> قبول کرلے، لیکن وہ اس پر بھی راضی نہ ہوئی۔ آخر محمد نے ا<mark>سے لونڈی</mark> (ر کھیل) بنالیااور اسی حالت میں وہ کچھ دن تک جیتی رہی لیکن بہت سال نہیں، آخر کاروہ اپنی قوم اور اپنی کھوئی ہوئی آبروکے غم میں گھل گل کر مرگئی۔ بنی مصطلق سے جنگ کرنے کا ذکر ہم عائشہ کے پیچیے رہ جانے اور تہتوں کا

نشانہ بننے کے وقت کر چکے ہیں۔اس مہم میں جومال واسباب کے ساتھ جو پریہ نام pr Xy http://bit.ly/jet515 کی ایک یہودن اور آئی تھی،اس کی بولی لگائی گئی، محمد نے قیت بڑھانے کی بجائے پہلی قیمت دے کر ہی اسے اپنی بیوی بنالیا۔ جوں ہی جویر بیہ محمد کے کمرے میں گئی، عائشہ نے اس کا حسن دیکھ کر سمجھ لیا کہ یہ عورت اب واپس نہیں جائے گی۔ یہ اندیشہ پیداہویانہ ہواہولیکن وہ سمجھ گئی تھی کہ ایک سوتن اور بڑھنے کوہے اور یکی ہوا۔ خیبر بھی یہودیوں کی بستی تھی، جس پر محمد نے حم<mark>لہ کیا اور اسے فتح کر لیا</mark> جس میں ان کا سر دار کنانہ بھی مارا گیا، صرف اس کی بیوی ہاتھ <mark>آئی، محمد نے اس</mark> سے بھی شادی کا ارادہ کیا تو وہ راضی ہوگئی۔اب مدینے واپس جانے کی تاب کسے؟ وہیں پر مٹی کے ڈھیر بناکر دستر خوان بنا<mark>ئے گئے اور ان پر کھجوروں ، مکص</mark>ن ، دہی گی دعوت کی گئی۔ نئی دلہن کو سنوارا گیااور **ثمر**اس<mark>ے ایک کمرے میں لے</mark> گئے اور محمر کے قابل اعتماد لو گول نے ان کے خیمے کے آس پاس پہرہ دیا کہ کہیں بے دین عورت اینے شوہر کاانق<mark>ام نہ لے لے لیکن ایسانہیں ہوا۔اس عورت کی پیشانی پر</mark> زخم کانشان تھا۔ جب محد نے اس زخم کے بارے میں پوچھاتواس نے جواب دیا کہ میں نے ایک د فعہ رات کو خواب میں اپنی گو د میں گرتے ہوئے جاند کو دیکھا <mark>اور اس خواب کا ذکر میں نے اپنے شوہر سے کر دیا، شوہر کو شک ہو گیااور کہنے لگا؛</mark> "حرام زادی، پغیبر کے ساتھ شادی کرناچاہتی ہے۔" بس پھر کیا تھا، اس نے غصے

میں آکر زور سے میری پیشانی پر ایک لوہے کی سیخ دے ماری جس سے یہ زخم ہو گیا۔ قار ئین! کچھ سمجھ میں آیا؟ جس کے دل میں پہلے ہی سے محمد بساہو،اس کی نیک چلنی کے لیے کیا کہا جائے ؟ محمد خیبر سے مدینے واپس آیا تو وہاں پھر محمد نے ابو

> سفیان کی لڑ کی ام حبیبه کواپنی بیوی بنالیا<mark>۔</mark> pr Xy http://bit.ly/jet515

سنہ 626 میں محمہ نے جج کیا۔ یہ محمہ کا پہلا جج تھا، جس کی اجازت کیا۔ یہ محمہ کا پہلا جج تھا، جس کی اجازت کیا۔ یہ پیاریوں نے محمہ کو دی تھی۔ اس موقعے پر بھی محمہ اپنی کر تو توں سے باز نہ آیا۔
میمونہ نام کی، اس کے چپاعباس کی بیوہ وہاں موجود تھی جس کی عمر 26 سال تھی، وہ رشتے میں بھی محمہ کی نزد کی تھی، اس لیے اپنے چپا کے کہنے سننے پر محمہ نے اسے بھی اپنے گھر میں رکھ لیا۔ مدینہ کی مسجد میں جہاں پہلے نو حجرے تھے، اب دسوال بھی تارہو گیا۔

یہ تو محمر کی منکوحہ بیویاں تھیں، جن کو قر آن کی روح سے م<mark>حمر نے دائیں ہاتھ</mark> سے حاصل کیا تھا، ہاقی جولونڈیاں تھیں وہ سب ان کے علاوہ تھیں۔

#### مارسپ

سنہ 628 میں محمد نے اپناخط گور نر مقوقس کے پاس بھیجالیکن مقوقس نے محمد کے پیغیبری والے معاملے کو توٹال دیالیکن سیاسی رشتہ قائم کرنے پر ضرور راضی ہوگیا۔ اس نے محمد کو دو لونڈیاں بھیجیں ، ان میں سے ایک کا نام ماریہ تھا۔ (حدیث مسلم، تفسیر حسینی)

ماریہ کو محمہ کی دوسری بیویوں کی طرح مسجد کے حجرے میں جگہ نہیں ملی، کیوں کہ وہ ایک لونڈی تھی، اس کے لیے ایک الگ باغ تیار کیا گیا جہاں محمہ مجھی مجھی جاتے تھے اور اس کے ساتھ وقت گذار اکرتے تھے۔

ماریہ کے بارے میں محمد پر ایک تہت لگائی جاتی ہے کہ لونڈیاں رکھنا قر آن

کی روسے جائز ہے (سورۃ النسا: 3 ) محمد کے گھر میں لونڈیاں تھیں، ان پر نہ محمد کی ہولوں نے اعتراض کیااور نہ محمد کے صحابہ نے۔

ایک دفعہ کہیں سے تین لونڈیاں آئیں تو محمد نے ایک ایک اپنے سسروں ابو بکر اور عثمان کو اور اپنے داماد علی کو تحفقاً دے دیں۔ آج کی دنیا اسے شر مناک کے گی کہ اپنے داماد اور سسروں کو ایسا مجلسی یارانہ برتاؤ؟ شاباش محمد۔

ہندوستان میں سسر، باپ کے درجے کا ہوتا ہے اور داماد بیٹے کے مرتبے پر۔
اس طرح عزت دار بزرگوں اور عزیزوں کولونڈیاں دینا کوئی بھی شریف آدمی
اچھا نہیں کہے گالیکن اس زمانے میں عرب کے کچھ طور طریقے اور ان کی
تہذیب یوں ہی تھی۔ فرشتے کی شہادت سے ایک چیز جائز کر دی توکون ہے وہ کا فرجو پنجمبر اسلام پر انگلی اٹھائے کہ تو تم نے جائز کیا۔

غضب بیہ ہے کہ اب مسلمانوں کو بھی محمد کا بیہ عمل کھٹنے لگاہے۔ سید امیر علی اس بات کو بغیر ڈکار لیے ہضم کر گئے اور مولانا شبلی اس کی صورت ہی بدل دیتے ہیں، ان کی نظر میں محمد کے گھر میں بیہ بات ہوئی ہی نہیں، قر آن میں ایک سورہ ہے، دیکھئے:

"یارسول! توکیوں اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے وہ چیز اپنے او پرنا جائز سمجھتا ہے جو اللہ نے تجھ پر جائز کی۔ اللہ نے تمہاری قسموں کو توڑنے کی منظوری دے دی ہے۔ رسول نے ایک راز اپنی بیوی کو بتایا تھا، اس نے دوسری بیوی سے اس راز

کے ایک جھے کا ذکر کیا اور دوسر ااپنے دل میں رکھا۔ اس پر اللہ
نے پوچھا کہ آپ کو کس نے بتایا؟ تب انھوں نے جواب دیا کہ
رسول نے۔ اس کے بعد اللہ نے جو عظیم ہے اور تمام صفات سے
متصف ہے ، کہا کہ اگر تم دونوں (بیویاں) توبہ کرو تو اچھا ور نہ
رسول نے اگر تمہیں طلاق دے دی تو اس کا اللہ اسے تمہاری
عگہ تم سے اچھی بیویاں دے گاجو اللہ کی خاطر داری کرنے والی
موں گی اور ایمان لانے والی موں گی اور پاک رہنے والی اور
بھر وسہ رکھنے والی اور پہلے شادی ہو چکی ہے اور وہ بھی جو کنواری
ہیں۔ " (سورة تحریم)

بھائیو، کیا آپ بت<mark>اسکتے ہیں کہ یہ راز کون ساتھاجو ایک بیوی نے دو سری بیوی</mark> پر ظاہر کیا؟ محمدنے کون سی جائز چیز خود پر ناجائز کر لی؟ غریب بیویوں کو اللہ سے جھاڑ کیوں یلائی؟

حدیثوں میں آیا ہے (حدیث مسلم تقییر حسین) کہ ایک دن جب محمد کی حفصہ سے ملنے کی باری آئی تو حفصہ پہلے ہی چھٹی لے کر مائیکے چلی گئی اور اس حفصہ سے ملنے کی باری آئی تو حفصہ پہلے ہی چھٹی لے کر مائیکے چلی گئی اور اس کے حجرے میں محمد نے ماریہ سے گھر بسالیا، اسنے میں حفصہ لوٹ آئی۔ وہ محمد کا یہ منظر دیکھ کر جل بھن گئی کہ اس کی آرام گاہ ایک غیر شادی شدہ عورت سے بھری ہوئی ہے۔ حفصہ کے اس غصے کو محمد نے فوراً تاڑلیا اور کہا، اگر ماریہ کے اس عال کا ذکر تم کسی سے نہ کرو تو میں وعدہ کر تاہوں کہ آئندہ سے ماریہ کے ساتھ

مبھی صحبت نہ کروں گا اور میرے بعد خلافت کا حق تمہارے باپ کو حاصل ہو گا۔ قارئین! بات تھی، ٹل گئی لیکن حفصہ خو دیر قابونہ رکھ سکی اور اس نے اس خبر کو پھیلا دیا۔عائشہ کی قیادت میں بیویوں کی ایک کونسل قائم ہوئی،سب نے محمہ سے منہ پھیر لینے کا فیصلہ لیا۔ محمد پیغمبر اور اس پر مدینے کا اکلو تا باد شاہ۔اس نے کہا کہ یہ بیویاں کس کھیت کی مولی ہیں جو مجھ سے اس بے رخی کابر تاؤ کریں۔اس نے فوراً وحی والے ہتھیار کا استعمال کیا اور اس کی بنیاد پر س<mark>اری بیویوں کا بائیکاٹ</mark> کر دیااور مہینے بھر کے لیے ماریہ کے یہاں ڈیرہ ڈال لیااور ان بیو<mark>یوں کے والدسے</mark> کہا کہ لو بگاڑ لو ، جو میر ابگاڑنا چاہو۔ اس پر بڑی پیچیدہ حالت ہوگئی ، ادھر ابو بکر ناراض، عمر ناراض، عثمان ناراض کہ ایک لونڈی کی خاطر ہماری بیٹیوں سے تعلق منقطع کر دیا۔ مہینے بھر کی جدائی کے بعد محر کا دل بھی نرم پڑ گیا (جو حفصہ کے تیز <mark>طرار غصے سے اچھی طرح واقف تھا) اور کہنے لگا کہ اللہ نے سفارش کی ہے کہ</mark> حفصہ کا قصور معاف اور اس کے ساتھ اس کی ساری بہنوں کا قصور معاف۔ خدا خدا کر کے رسول کے گھر امن ہوا، جھگڑا ختم ہوا۔ ماربیہ سے خصوصی محبت ہونے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس کے پیٹ سے بچہ پیدا ہو گیا۔ محمد کی لڑ کیا<mark>ں تو تھیں</mark> لیکن لڑ کے ہو کر مر گئے تھے، محمد کو وارث ملا، شاید کام کا بھی وارث، جا کداد کا بھی وارث ، اور بڑی بات تو یہ تھی کہ خاندان کی آن بان کا بھی وارث\_لڑ کا کون نہیں چاہتا؟ سید امیر علی کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ محمد نے بعض شادیاں اس لیے بھی کی ہوں گی کہ اسے اولاد نرینہ یانے کی آرزو تھی، وہ آرزو بھی کسی

دوسری بیوی کو حاصل نہیں ہوئی، اگر ہوئی بھی تووہ بھی اس لونڈی (ماریہ) ہی کے جھے میں آئی۔ اس کے اس شیر خوار بچے کانام ابراہیم رکھا گیا جس کی پرورش کے لیے بکریوں کا ایک ربوڑ تعینات کیا گیا۔

کے لیے بریوں کا ایک ریوز تعینات کیا گیا۔

ایک دن محمر، ابراہیم کو عائشہ (اپنی دوسری بیوی) کے پاس لے گیا اور اس
سے کہا کہ دیکھ محمد کی نشانی ہے یا نہیں؟ خدوخال میں، روپ رنگ میں ہو بہو محمد ۔

عائشہ کو سو تن کے لڑکے سے نفرت تھی۔ اس نے کہا کہ اسے کسی اور کی برابری
دو، ناحق اپنی صورت کی تو ہیں نہ کرو۔ محمد نے اس کے موٹا تازہ ہونے کا اشارہ کیا
کہ دیکھ کیسامضبوط لڑکا ہے۔ اس پر عائشہ بولی، کسی کی خوراک میں بریوں کار بوڑ
دے دو تو وہ بھی پھول جائے گا۔

ہم نے اس بات کا ذکر اس لیے کیا کہ بہت بیویوں والوں کو سبق طے۔ باپ نے اولا دکی شکل دکھ کر ٹھنڈک پائی، دل میں خوشی منائی اور نظر میں نورکی روشنی کا احساس کر رہاہے اور ادھر بیوی ہے کہ سوت کی جلن میں جلی جاتی ہے۔ ابر اہیم کی بدقتمتی ہی کہئے کہ وہ بھی تھوڑے دنوں زندہ رہ کر والدین کو چھوڑ

کر چل بسا۔ محمد کی آنکھیں آنسوؤں سے ڈبڈبا گئیں۔ صحابہ نے عرض کیا کہ آپ تو ہمیں صبر کی تلقین کیا کرتے تھے، آج آپ کو کیا ہوا؟ تب حضرت نے فرمایا اور پینمبری شان سے فرمایا کہ آخر میں بھی تو انسان ہوں، یہودی آہ بھرنے سے منع کر تاہوں، یہ کون کہتاہے کہ جذبات سے دل کو خالی کر دو۔

" محمد مجھ قلم کار کو تم سے پیار ہے اور وہ اس لیے ہے کہ تو بھی تو آخر انسان ہے ،

تخیے بھی اولاد کی آرزوہے اور بیٹے کے مر جانے کا غم ہے، ہاں اگر قدرت کے قانون کے مطابق تو بھی عمل کرتا اور اس خالق کا کنات کے اصولوں کونہ توڑتا تو وہ بھی تیری جھولی حفاظت کی موتیوں سے بھر دیتا۔"

ہم جیران ہیں کہ آخر اس قبطی لونڈی کے واقعے پرلوگ انگلیاں کیوں اٹھاتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں ہیں؟خود مسلمان اسے کالے ہاتھ کی طرح جیب میں چھپاتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ یا تولونڈی رکھنے کی رسم قر آن سے مٹاؤیا اگریہ نہیں ہو سکتا تو حفصہ کاغم و غصہ اور اس کے اوپر دیا گیابیان بالکل جائز ہے۔ کیوں کہ محمد کی کالی کر تو توں سے اس کی شان و زوجیت میں فرق آگیا تھا کہ ایک ادفی سی لونڈی اس کے ججرے میں قیام کرے؟عائشہ کاغم و غصہ بھی جائز تھا کہ اس کی ایک بہن کی توہین ہوئی، اس کے حق زوجیت کی توہین ہوئی، کی تو بس اس کا اپنا تھا۔ لیکن اس کا کون ساحق کے حق زوجیت کی توہین ہوئی، کہی تو بس اس کا اپنا تھا۔ لیکن اس کا کون ساحق زوجیت مارا گیا۔ زینب جب بغیر شادی کے بھی جائز ہیوی تھی تومار یہ کیوں نہیں؟ دوجیت مارا گیا۔ زینب جب بغیر شادی کے بھی جائز ہیوی تھی تومار یہ کیوں نہیں؟

جبر ئیل گواہ ہے اس با<mark>ت کا کہ مار یہ محمد کی بیوی ہے۔</mark>

سبهی هندوشری کرشن کو" بانسری والا" کہتے ہیں۔ بانسری ہی شری کرشن کی سبهی هندوشر

عظمت ہے۔ ور نداون کے جنگل، گایوں کے غلے، گوالوں کے لڑکے اور لڑ کیاں بانسری لیے کھڑے ہیں اور جنگل کے چاروں دشائیں گونج رہی ہیں، ایک راگ

ہے کہ زمین و آسان پر چھایا ہواہے کہ گوالے مست، گوالنیں مست، گائیں مست، حتیٰ کہ جنگل کے پیڑ اور بیتے تک مست ہیں۔ یہ کر شن کا بچین ہے۔جوانی آئی توکنس کو مارا، اور جر اسندھ کو مارا، وہاں بھی جنگ کے لیے صور اسی بانسری نے پھونکی تھی، لیکن جب شری کر شن جی بوڑھے ہوئے تو جوانی کی امنگوں کی جگہ بڑھایے نے لے لی۔ اب وہی بانسری، کلچر میں بگڑی کو بناتی ہے، بھٹلے ہوئے (ارجن) کو راستہ بتاتی ہے۔ کر وشیتر کے میدان میں اور <mark>کون بول رہا تھا؟ یہی</mark> مانسری تو تھی، جس کے الفاظ خدائی الفاظ کہلائے جو بھگ<mark>وت گیتا کی شکل میں</mark> موجو دہیں، اسی بھگوت گیتا کے معنی ہے، "رحمانی نغمہ"۔ یہی آ<mark>ج کا کرشن ہے، ز</mark> ندہ کرشن۔ آئکھوں کے سامنے، کانوں کے پاس موجود کرشن، آہ!! جس کی عظمت کاایک لفظ کہااور کر شن کی ساری زندگی کا نقشہ سامنے آگیا،وہ لفظ کیاہے؟ <mark>وہ ہے "بانسری والا"۔ آہ! کیا پیارانام ہے۔</mark> اب آپ گرو گوبند سنگھ جی کوہی لے کیجیے جو"دکلنگی والا" کہلا تاہے۔ بادشاہ تو ان سے پہلے گرو بھی تھے لیکن کلنگی (تاج)سب سے پہلے گرو گوبند سنگھ جی نے ہی رکھی تھی۔ دوسرے خو د مختار کہاں تھے؟ گرونے با قاعدہ میدان <mark>مارے اور</mark> کسی کے قبضے میں نہ آیا، یہی گرو کا یکیہ تھا۔ یہی لڑائیاں تھیں۔ قربانی تھی اور یہی موت اور آزادی تھی۔ "خود مختاری"؛ ایک لفظ میں یہ سارے واقعات شامل ہوئے ہیں جیسے فونو گراف کے ریکارڈ کے شعبہ میں گیت '' کلنگی والا'' کہاہے ، اور گرو گوبند سنگھ کامطلب جدوجہد اور جنگ کا انقلابی متبادل وغیر ہ سب کہہ دیا۔

رشی دیا نند کا نام پنجاب میں "ویدول والا" پڑنے لگاہے۔ رشی کا کام وید، ر شی کا پیغام وید، رشی کی حیات، رشی کی وفات صرف وید کی تبلیغ کا و ظیفه تھی۔ "ویدوں والا" دلکش نام ہے، یہ نام لیا اور اس کے دل کو یالیا یعنی رشی کی روح کو سمجھ لیا۔ لیکن میری سمجھ میں نہیں آتاہے کہ میں اپنے پیارے محر کو ایسا کون سانام دوں، جس میں محمہ کی زندگی کی پوری تصویر آنکھوں میں ات<mark>ر آئے۔ میں نے محمہ کی</mark> سیر ت شروع سے آخر تک پڑھی ، بڑے ہی مزے لے لے کرپ<mark>ڑھی اور بڑی ہی</mark> محبت سے پڑھی، اعتماد سے پڑھی اور ج<mark>اننا جاہا کہ آخر وہ ایسا کون ساتار ہے یعنی وہ</mark> اییا کون سادھاگہ ہ<mark>ے جس میں محمد کی زندگی کو پرویا جاسکے؟ جس میں خیالات</mark> کے نقشے بن حائیں اور قول وعمل جیتی حاگت<mark>ی تصویر س بن کر حاضر ہوں۔</mark> محمر کی زندگی کا پہلا پر دہ اس وق<mark>ت ا</mark>ٹھتا ہے ج<mark>ب اس نے مائی خدیجہ کے ساتھ</mark> شادی کرنے کی ٹھانی۔ اس سے پہلے کی کاروائی اس شادی کی محض تیاری تھی، حضرت نے خدیجہ سے شادی کی اور محمہ "پنجیبر " بن گئے۔ <mark>محمد کی پیغمبر</mark> ی کوسب سے پہلے کس نے مانا؟ اس کی بیوی خدیج<u>ہ نے۔ پیغمبر ی</u> میں اس کی پیچھ سب سے پہلے کس نے تھو کی ؟ خدیجہ نے۔ مکہ کی عداوت سے اس

کی حفاظت کس نے کی؟ خدیجہ کے رسوخ نے۔ میں کہتا ہوں کہ 25 سال کی عمر سے 50 سال کی عمر سے 50 سال کی عمر علی محمد کی زندگی میں اگر کوئی کمال ہے تو وہ کمال صرف خدیجہ کا ہے۔ کہتے ہیں کہ محمد اس وقت واقعی پینجمبر تھا، اگریہ سے ہے تو واقعی وہ

پغیبر ی خدیجہ ہی کی دین تھی۔

لیکن جب خدیجہ مرگئی، تو محمہ نے مکہ سے ہجرت کی، اور اس کے بعد مائی سودا سے شادی کی، عائشہ سے شادی کی۔ زینب نمبر 1 "عرف سے شادی کی، عائشہ سے شادی کی۔

سلمہ (بیٹے کی بہو)" سے، زینب نمبر 2 "عرف حبیبہ (دوسرے کی بیوی) سے، میمونہ سے، جویر بیہ سے، ان سب سے توشادیاں کیں اور قبطی لونڈی ماریا کو یوں

ہی (بغیر شادی کیے) اپنے گھر میں رکھ لیا۔

محمد 50 سال کا تھاجب خدیجہ کی موت ہوئی، اور 62 سا<mark>ل کا تھاجب وہ خود</mark> مرگیا۔ ان 12 سالوں کے عرصے میں جناب نے 10 عور تی<mark>ں کی</mark>ں، یعنی سوا

سال میں ایک عورت کیاہم محمد پر بہت شادی کرنے کا الزام لگارہے ہیں؟ ہر گز نہیں، زبان جل جائے، اگر ایک بات بھی محمد کے حق میں ایمان کے خلاف کوئی بات زبان پر آ جائے۔ اور مہاتما گاندھی نے اسے پاکیزہ تخلیق کہاہے۔ محمد آپ

بات ربان پر اجائے۔ اور مہا ما کا کہ کی ہے اسے پایرہ میں ہاہے۔ عمد آپ پاک،اس کا خیال پاک، تب پر ماتما کی پاکیزہ تخلیق پر اس کی نظر نہ پڑتی تو اور کس

پاک، اس کا هیال پاک، تب پرمانمای پاییره سخین پران می نظر نه پژی نواور س پرپرژتی ؟ هنری <sup>هشتم</sup> جو انگستان کا بادشاه تھا، اس کی ساری عمر شادی اور طلاق میں

بری اس کی بادشاہت کے حالات لمبے چوڑے تھے جنھیں یاد کرنا بھی مشکل تھا۔ آخر میں نے اس تیر کو پکڑا، اس کی بیویوں کے نام یاد کر لیے، ان کے حاصل کرنے اور خود سے الگ کر دینے کے طریقے یاد کر لیے، اس طرح ہنری کے

واقعات سے بھری تاریخ سب یاد ہو گئی۔

ہنری ہشتم نے 6 شادیاں کیں اور ان میں ہی ساری عمر ختم کی تھی، محمد نے صرف12 سال میں ان سے کہیں زیادہ شادیاں کی ہیں۔بس،محد کی زندگی ہنری ہشتم کی زندگی کی یہ نسبت کہیں زیادہ رنگین کہی جاسکتی ہے۔ مثلاً، کسی لڑائی میں حضرت کو فتح حاصل ہوئی تو مانا گیا کہ پرماتما کی یا کیزہ تخلیق کی سندر تا آئکھوں کے سامنے آگئی ہے۔بس، پھر کیا تھا، وہیں محفل جم گئی اور لڑائی میں جن کے عزیز دوست کھو گئے تھے ، وہ تورور <mark>ہے ہیں۔ بتیموں کو باپ</mark> کا غم، بیواؤں کو شوہر وں کا غم، لیکن کیار نگیلار سول ماتم پر<mark>سی د کھا تاہے؟ حرم</mark> بھی بڑھا تاہے، آٹھوں پہر دلہا بناہواہے، دعو تیں اڑر ہی ہیں، دو تھجوریں کھائیں اور بیوی گھیر میں رکھ لی، کئی ابھا گنیں توسہا گنیں ہو گئیں۔ حضرت عائشہ محمد کی سب سے بیاری ہوی فرماتی ہیں کہ محمد کو تین چزیں پیاری تھیں۔ اول عور<mark>ت،</mark> دوم خوشبو، سو<mark>م کھانا۔ کھانے پینے کی تو کمی ہی نہیں</mark> رہی،رہی خوشبو کی با<mark>ت، وہ تو حسب خواہش ملی کیوں کہ عور تیں تو حضرت کے</mark> لیے پیندیدہ کھیل تھیں۔ ان حالات میں اگر میں اینے اس رنگیلے رسول کو " بيويوں والا" کهه دو<mark>ں تو کيا مناسب نه ہو گا؟ بيويوں والا کہا اور محمہ کو ياليا، محمہ کی</mark> روح کو بالیا۔اس کی اصلی رنگیلی تصویر آئکھوں کے سامنے آکر کھڑی ہوگئی۔ جیسے کرشن"بانسری والا" ہے، گرو گو بندسٹکھے" ککٹکی والا" ہے،رام" کمان والا" ہے، دیا نند "ویدوں والا" ہے، ویسے ہی محمہ "بیویوں والا" ہے جو سب پیغمبر وں کی شان ہے اور محمہ کی شان اس کی بیویاں ہیں۔ بولو:

"بيوبوں والے کی جے۔"

# محمد كالتحبيربه

میں محمہ پر کیوں فداہو تاہوں؟ کیااس لیے کہ اس نے 12 بیویاں کی تھیں؟

نہیں نہیں، بھائیو میں آپ لوگوں کو آگاہ کر دیناچاہتا ہوں کہ بیویوں سے گھر بھر
لینا کوئی بزرگی نہیں ہے۔ ہم پہلے ہی کہہ آئے ہیں کہ بیے خود محمہ کے لیے کڑوا
گھونٹ تھابلکہ محمہ کی بڑائی اس میں ہے کہ اس نے اس کڑوے گھونٹ سے دوائی کا
کام لیا۔ جیسے جیسے تجربہ بڑھا، ویسے ویسے بہت سی باتوں کا قائل ہو تا گیا یعنی اپنی
غلطیاں مانتا گیا۔ پہلے تو مومنوں کی بیویوں پر تعداد کی قیدنہ تھی لیکن بعد میں چار
کی اجازت دی۔ (سورة النسان 4)

اس پر بھی ہے شرط لگائی کہ "اگر تم ان میں انصاف کر سکو تو اتنی ہویاں کرنا۔" یہی نہیں بلکہ اسی وقت ایک سانس میں کہا کہ "انصاف نہ کر سکوگ۔" بھائیو میں کہنا چاہتا ہوں کہ بہت سی شادیوں کی رکاوٹ نہ تھی تو اور کیا تھا؟ خود تو بڑھا ہے سے مجبور تھا کہ جسم کے ساتھ قوت تصور بھی بکھر گئی تھی لیکن جو عادت پڑگئی، اس کے لیے کیا کیا جائے؟ اسے اس عمر میں بدلنا بہت مشکل تھا۔ ہاں اپنے پیروکاروں کے لیے کیا کیا جائے؟ اسے اس عمر میں بدلنا بہت مشکل تھا۔ ہاں اپنے پیروکاروں کے لیے "من نہ کر دم شاحذر بکنید" (میں نے تو پر ہیز نہیں کیا، تم کرنا) کامسکلہ جھوڑ گیا اور خود بھی اگر پہلے جنم کی کاروائیوں کو یاد کرکے دوسر اجنم لیتا تو ایک سے زیادہ عور تیں رکھنے سے کانوں پر ہاتھ رکھتا۔ کیا ماریہ کا معاملہ اسے لیتا تو ایک سے زیادہ عور تیں رکھنے سے کانوں پر ہاتھ رکھتا۔ کیا ماریہ کا معاملہ اسے

یا دنہ تھا، جب ساری کی ساری ہویوں نے سازش کر کے بوڑھے کی ناک میں دم کر

دیا تھا؟ خانہ خرابی الگ، عزت کی بربادی الگ، پھریہ بھی خیریت تھی کہ کسی عورت سے لڑکا پیدا نہیں ہوا تھا ور نہ ابراہیم کاعائشہ کے سامنے لایا جانا اور اس کا اس کی شکل وصورت دیکھ کرناک بھوؤں چڑھانا۔ عقل مندوں کو اشارہ ہی کافی ہے، علی اور عائشہ میں بھی ایک بغض جو محمد کی چھاتی میں روزانہ کھڑکا کرتا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ میں اپنے دین کے مقلدوں کو ایک گئن لگا چلا ہوں جو انہیں دھیرے دیم باد کر دے گا۔

دهیرے دهیرے برباد کر دے گا۔ اس پر سوال ہو سکتا ہے کہ صاف الفاظ میں زیادہ بیوی<mark>اں کرنے کی ر کاوٹ</mark> کیوں نہ کھٹری کر دی؟ لیکن حضرت کی ایسی صاف گوئی م**یں اپنی مثال مانع تھی۔** خود 12 بیویاں کرنے والا دوسر وں کو تعلیم دے کہ تم ایک سے <mark>زیادہ نہ کرو، حد</mark> سے زیادہ جر اُت کا ک<mark>ام تھا۔ اسے اپنی پیغیبر ی کی فضیلت عام مسلمانوں سے تین</mark> گنے کی احازت تو دی گئی ، اس سے زیادہ کی خاتم المرسلین کو اجازت دینا اس کی شان خصوصی بھی نہیں ہوسکتی تھی۔ ہم سید امیر عل<mark>ی کے ساتھ متفق ہیں کہ اس</mark> آیت کے کچھ معنی نہیں۔ اگر اس میں زیادہ شادی کرنے کی روک ٹوک نہیں، ہاں لفظوں میں ڈھیل رہ گئی، جس کا برا نتیجہ اسلام آج تک اٹھارہاہے۔ مولو<mark>ی</mark> <u>انصاف کے معنی لیتے ہیں، "نان و نفقہ کا انتظام کر دینا۔" حالاں کہ سیر امیر علی </u> اس لفظ سے محبت کی برابری، دلی جذبات تک میں کوئی رورعایت نه رکھنا وغیرہ وغیرہ مراد لیتے ہیں۔اس کا قول ہے کہ ایباانصاف انسانی طاقت سے ہاہر ہے۔ اس لیے قرآن کی بہ آیت "کثیر الازواج" کی واضح رکاوٹ ہے۔ ہم سیدامیر علی صاحب کے خیال کو درست مانتے ہیں۔ وہ اس لیے کہ مجمد کو اس عمر میں حوروں

کی باد بھی نہیں آئی، جب کہ دوسری طرف جمیل جو حوروں سے تنگ آباہوا، بہشت میں بھی کانوں پر ہاتھ دھر تاہے۔ اگر اہل اسلام محمد کی ہدایت پر عمل نہیں کرتے اور فقیروں کی تشر یکنے محمدی شادی کو ایک بہت نیج در پیج مسئلہ بنا دیاہے تو اس کی ذمہ داری کچھ تو اہل اسلام کی اپنی تہذیب کی کمزوری ہے جنہوں نے خلفاء کی نفسانی خواہشات کے اعتبار سے حائز کو ناحائز قرار دے دیا اور پھر اس رواج <mark>کا بہت برا فائدہ خود اٹھا</mark> رہے ہیں اور پچھ نصیحتی اشارے تک ہی مطمئن کیے جانے ت<mark>ک محدود ہے۔ پھر</mark> بھی اس حقیقت کے لیے ہم محمد کی تعری<u>ف ک</u>یے بغیر نہیں رہ سکتے اور اپنے مسلمان بھائیوں کومشورہ دیتے ہ<mark>یں کہ</mark> اس"ر ن<mark>گیلے رسول" کی زندگی سے نصیحت حاصل</mark> کریں اور اس کی دوستان<mark>ہ تعلیم پر اس کے لفظول پر الٹے سیدھے خوابوں (الہام)</mark> يرغمل نه كريں۔ مجھے محمدیر کیوں عقیدہ ہے؟ کیا اس لیے کہ اس نے اپنے ہم جنسول (پیروکاروں) کو عور توں کے طلاق کی اجازت دی ہے اور میں اس کا ہم جنس <mark>ہوں؟ نہیں نہیں، بلکہ طلاق کی اجازت سے تو شادی ایک عار ضی رشتہ رہ جاتا ہے</mark> اور گرمستی کا انتظام مستقل روپ سے نہیں ہو تا۔ بیگم صاحبہ بھویال کا تجربہ جو انہیں عرب کے حج کے دوران عرب کی عور توں کے بارے میں ہواہے، وہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ جب شادی بچوں کا تھیل ہو تو اس میں سنجید گی آہی نہیں سکتی۔ یہی سبب ہے کہ بیگم صاحبہ کو عرب میں بہت کم الیی عور تیں ملیں

جضوں نے دو سے کم شوہر کیے ہوں بلکہ اس کے خلاف دس دس شوہروں کی گھر والیاں بھی دیکھنے میں آئیں۔جب ایک صنف کو طلاق کی کھلی چیوٹ دے دی جائے اور دوسری کوشوہر پرست رہنے کا یابند کیا جائے تو وہ دوسری (شوہر یرست) بھی اپنے تفنن طبع کاراستہ نکال ہی لے گی۔ ہمیں دیھنا یہ ہے کہ محمد اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ قر آن میں پہلا ذکر عورت کاوہاں آتا ہے جہاں اسے منظوری دینے کی تاکید کی گئی ہے۔ (سورۃ النسا) یسے دے کر وجو د خریدنے میں پاپ نہیں سمجھا، چنانچہ <mark>زبر دستی سے بیہ کچھ</mark> ا چھی ہی صورت ہے۔ وجو د کی قیت لگائی گئی ہے، یہی صحیح رسو<mark>ل کے جنس اناث</mark> یر بے شار رحت ہ<mark>ے، یہ ہوئی رحمت نمبر ایک۔اس</mark> کو عربی زبان <mark>میں</mark> "متعہ" کہا گیاہے۔ ایران میں ا<mark>ب</mark> تک اسکارواج ہے ، <sup>لیک</sup>ن ایرانیوں کا گناہ محمد کے ماتھے پر نہیں جڑا جاسکتا، کیونکہ ایرانیوں نے توایک آیت پڑھ<mark>ی اور وہیں گل محمر ہو گئے۔</mark> محرنے آگے ترقی کی، شادی کو، اس عارضی کھاتی رشتے سے زیادہ طویل المدتی بنایا، یہاں تک کہ طلاق پر اعداد لگادیے تاکہ کوئی میاں اگر اپنی ہوی سے <mark>روٹھ گیا ہو اور اس کا دل طلاق کے بعد بھی دوبارہ اسی طرف چلا جائے تو کہیں</mark> کمان سے نکلے ہوئے تیر کی مثال نہ ہو جائے۔اس لیے صاف کہہ دیا کہ پہلے تین طلا قول میں ہر ایک کے بعد تین تین ماہ تک بغیر شادی کیے رہنا چاہیے لیکن سے قانون صرف عور تول کے لیے ہے، مر دول کے لیے نہیں۔وہ اگر دو بھی کرلے گاتو بھی قرآن کی حدمیں ہی رہے گا،ایک آیت کی نہ سہی دوسری آیت کی سہی۔

### کیا کھرامٰداق ہے۔

یمی نہیں، پھر "حلالہ" کی قید لگائی ہے کہ اگر کوئی نٹ کھٹ شوہر ایباہی ہو کہ بار بار طلاق دیتا جائے تو اسے تیسر ی باریہ کام کرتے ہوئے کچھ جھجک ہو، لہذا، قانون بنا دیا گیا کہ تیسرے طلاق کے بعد بیوی اپنے خاوند سے اس وقت بیاہی جائے جب اس کی رشتہ دوسرے شخص سے ہو جائے، یہی نہیں بلکہ ایک بستر پر رات گذار لیں۔ (سورۃ البقر، رکوع 29)

لوگ کہیں گے کہ بیر سم تو شر مناک ہے۔ سیدامیر علی لکھتے ہیں کہ بیہ عرب کی شرم کو غیرت دلانے کے لیے ہے۔ رسول کا مطلب بیہ تھا کہ دوسے زیادہ طلاق کسی عورت کون<mark>ہ ملے۔</mark>

"حلالہ" عمل میں لایاجائے گا، یہ قیاس تورسول کو مجھی ہواہی نہیں۔ ہمیں صحیح بات ماننے میں کچھ حرج نہیں، ہم ناحق اپنے مسلمان بھائیوں کو حلالہ جیسی شر مناک روایت کا پابند نہیں دیکھنا چاہتے؛ اگرچہ ہماری سمجھ میں اس بری رسم کے اداکیے جانے کی کچھ مثالیں موجو دہیں۔ غلطی قانون بنانے میں ہوئی ہے، مجمد کی نیت کا اس میں کچھ بھی قصور نہیں ہے۔

سید امیر علی لکھتے ہیں کہ اس آیت کے آگے پھر ایک اور آیت نکا آکے باب میں ہی آئی ہے۔ اس سے "حلالہ" کے حکم کورد کرناہی سمجھا جانا چاہیے۔ یہ روایت محرم کی اکلوتی رائے ہے لیکن ہمارے سر آنکھوں پر۔ ہم تو سارے قرآن کو ایک طرف سے منسوخ کرنے کو تیار ہیں، ان کے قرآنی بھائی ان کا

مشورہ تسلیم کرلیں تو"حلالہ" سے چھٹی ہو بھی جائے تو بھی طلاق کی بلا تو سرپر ہی

سوار رہی، زیادہ دیر نہ سہی دو ہی دفعہ سہی۔ البتہ وہ کچھ برائیوں کا سب ہے۔ حضرت نے خو د زینب (اپنی بہولیعنی اور بیٹے زید کی بہو) کو طلاق دلوا ہا تھا، کہہ کر نه سهی،اشاروں ہی سے سہی جس کا قر آن نے ساراراز انکشاف کر دیا کہ اس وقت حضرت کے دل پر کچھ اور ہی کیفیت گذر رہی تھی۔ زبان کے بیان سے وہ کیفیت باہر تھی، حضرت ول ہی ول میں اپنی اس حرکت پر پچھتائے کہ پردے کی یابندیاں اس بات کی گواہ ہیں کہ حضرت کو اپنی اور زینب کی بے باک نظر شاق تھی۔ وہی بے ماک نظر ہی تو طلاق کا سبب بنی تھی۔ حضر<mark>ت اپنی بیویوں سے بھی</mark> تو ناراض ہوئے تھے جس کے سبب مہینے بھر تک انہیں اینے ہجر میں اور خو د ان کے ہجر میں تڑیا یا تھا۔ اس وقت طلاق کیوں نہ دیا؟ بلکہ اس کے برعکس ان سبھی بیویوں پر بہت بگڑے اور اللہ میاں ک<mark>ی معرفت خط و کتابت لیعنی پیغام بھیجے اور</mark> طلاق کی دھمکی بھی د<mark>ی لیکن طلاق نہیں دیا۔ روایت اس طرح ہے کہ"جب سودا</mark> بوڑھی ہوگئی توحضرت اسے طلاق دینے پر تیار ہو گئے لیکن سودانے اپنانمبر عائشہ کے لیے بدل دیا،اور اللہ میاں کی سفارش سے محمر طلاق کے گناہ سے اور سودا بے بس باری کے عذاب سے نیگ گئے۔" (مسلم) دراصل محمد طلاق کو برا مانتے تھے۔ ابی ایک حدیث موجو د ہے اور ہم <mark>تو</mark>

قر آن کو بھی حدیث ہی سمجھتے ہیں کہ اللہ کو کوئی چیز الیی ناخوش نہیں کرتی جیسی اپنی گھر والی کو طلاق دینا یعنی کوئی ایسے خوش نہیں کرتی جیسے غلام کو آزاد کرنا۔

("ابن ماجه ابواب النكاح)

حضرت نے مرتے دم تک خود کو خوش رکھا، حضرت نے جی بھر کر بیویاں کیں اور ان میں سے ایک کو بھی طلاق نہیں دیا۔ واہ، آل محمد! امت محمد! محمد کی عقل پر شخقیق کرو۔ طلاق ناجائز۔ طلاق ناجائز۔ طلاق بالکل ناجائز

.....

نوسط:

اب آپ حضرت محمد صاحب کے بارے میں خصوصی معلومات اور ان کی رئیلی زندگی کے خاص تجربات کامشاہدہ بھی اگلے صفحات میں کریں۔

شكرىير!!

## قوس و قزح

قاری! تونے "رنگیلے رسول" کی زندگی کے کئی رنگ ملاحظہ کیے۔ کیا کوئی رنگ جھے پر بھی چڑھا؟ محمد تجربہ کار پیغمبر تھا، اسکے تجربے سے فائدہ اٹھا۔ دیکھ! رنگیلے کارنگ ایک نہیں بلکہ پورا قوس قزرے ہے جس میں ساتوں رنگ موجو دہیں۔ 1۔ پچیس سال تک برہمچار یہ سے رہئے، جیسے محمد نے اپنی زندگی کے 25 سال گذارے، مگر ہاں بھی دل میں سیاہ رات کے شغل (شہوانیت سے متعلق گذارے، مگر ہاں بھی دل میں سیاہ رات کے شغل (شہوانیت سے متعلق تفریخ) کا دھیان نہ لانا۔

2 ۔ اپنی زندگی میں بھول کر بھی چالیس سال کی بڑھیاسے شادی نہ کریو، بلکہ اگر کسی بزرگ عورت کی گو د میں لیٹنا ہی ہو اور اپنی بیتیمی کا غم مٹانا ہی ہو تواسے ماں بنالیجولیکن بیوی ہر گزنہیں۔

مال بنا يجيو ينان بيوي هر تر ميل.

pr Xy http://bit.ly/jet515

3۔ کسی کھیلتی گڑیا سے شادی نہ کریے ، ورنہ گڑیا کھیلتی ہوگی اور اگر پیچھے (بیوہ کی شکل میں) رہی توسر پکڑ کرروئے گی۔ ہاں ، اگر اس پر دل ہی آ جائے تواسے اپنی لڑکی بنا لیجئے۔

4 ۔ بہوا پنے لڑکے کی بیوی ہویا گود لیے ہوئے کی بہو ہو، اسے اپنی لڑکی ہی
سمجھیو ورنہ ناحق میں ہی پردے ڈلوا تا پھرے گا اور دنیا بھر میں حسن پر
یر دے اور پہرے لگوا تا پھرے گا۔

5 ۔ لونڈی جائز نہیں ہوتی، اس کی اولاد کو بیویاں تسلیم نہی<del>ں کر تیں، اس کے</del> سہاگ سے بھی جلتی ہیں اور د لہے کی عیش و عشرت میں دخ<mark>ل دیتی ہیں۔</mark>

6 - بیوی ایک سے <mark>زیادہ عذاب؛ گھر کا عذاب، باہر کا عذاب، روح کا عذاب، نہ</mark> خلوت میں چین ن<mark>ہ جلوت میں قرار، جو آپس میں لڑیں تو آفت</mark> اور جو متحد مول تو قیامت۔

7 \_ جیسے اپنی بیوہ کو دوسر وں کی ماں کہتا ہے ، نہیں بلکہ اللّٰہ میاں سے کہلوا تاہے ، ایسے ہی دوسر وں کی بیواؤں کو انجھی اپنی مائیں سمجھیو ، یہ وحی ہے یعنی اللّٰہ

میاں کا حکم ہے۔

اچھاحضرت رخصت۔ رسالت کے ناٹک کا بیہ حیرت انگیز منظر ختم ہوا۔ پھر تبھی کسی دوسرے منظر کو لے کر حاضر ہول گے ،اچھاخد احافظ!!

منتم شد

#### نوسط:

قاری! ابھی تو نے اپنے پیارے رسول کے بیش قیمت تجربوں سے فائدہ اٹھایا، اب آگے اپنے پیارے، رنگیلے، چھبیلے اور رسلے رسول کی رنگیلی باتوں سے بھی توفائدہ اٹھا تا کہ تیری بیرانسانی زندگی کامیاب ہوسکے۔

## ر نگیلے رسول کی کچھ رنگیلی باتیں

1 - ایک بار حضرت سے ایک شخص نے پوچھا؛ یار سول اللہ! میں عور توں کابڑا حریص ہوں، اس لیے انہیں اوندھا (الٹا) ڈال کر بھی جماع (مباشرت) کرتا ہوں، اس میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ اسی سوال کے لیے حضرت کے ذریعہ ایک آیت نازل ہوئی؛ "عور تیں تمہاری کھیتیاں ہیں، ان پر جدھر سے چاہو ادھر سے جماع کرو۔" حضرت نے یہ بھی فرمایا کہ "اپنی طرف سے چاہو ادھر سے جماع کرو۔" حضرت نے یہ بھی فرمایا کہ "اپنی طرف سے ویت پٹ یعنی کسی بھی حالت میں جماع کرنا درست ہے۔" (در منثور، جلد اول، مطبوعہ مصر، صفحہ 262)

2 - ایک عورت نے حفرت سے پوچھا کہ حضور! ہمارا شوہر ہم سے چت پٹ دونوں طرف سے جماع کر تاہے، کیا یہ واجب ہے؟ تب حضرت نے فرمایا کہ "کیاحرج ہے اگر سوراخ واحد ہو۔"

3۔ ایک شخص نے حضور سے یو چھا کہ ہاتھ سے کام لینی مشت زنی کرنے پر کیا

روزہ نہیں ٹوٹا؟ تب حضرت نے فرمایا کہ "غیر انزال (منی نہ نکلنے کی حالت) میں جائز ہے۔" آگے پھر اسی سوال کے جواب میں حضرت نے یہ بھی کہا ہے کہ "صحبت تیز کرنے کے حساب سے تو جائز نہیں۔ ہاں اگر

تسكين صحبت (مباشرت كى تسلى) كى غرض سے كيا جائے تو جلق لگانے والا گنهگار نه ہو گا۔ اور جب كسى چوپائے سے جماع كيا جائے اور انزال نه ہو تواس حالت ميں روزہ فاسد نہيں ہو تا۔ (در منثور، صفحہ 262 ، فآوى قاضى خان، جلد اول، كتاب الصوم، فصل خمس)

4 ۔ ایک روز حضرت کی خدمت میں صفوان بن معطل کی بڑی بہن اس وقت حاضر ہوئی جب حضرت رضی اللہ بھی وہاں حاضر تھے، تب ان کی بیوی نے پوچھا تھا؛ رسول اللہ! جب میں نماز پڑھتی ہوں، تو مجھے جماع نہ کرانے پر نماز نہیں پڑھنے دیتا، مار تا ہے۔ جب روزہ رکھتی ہوں تو جماع کر کے افطار کر دیتا ہے، روزانہ صبح تک مشغول جماع رہتا ہے۔ اس واقعہ کو سن کر حضرت نے فرمایا کہ "کوئی عورت بغیر شوہر کی اجازت کے روزہ نماز نہ کرے۔" (تلبیس، جلد 4، صفحہ 48)

5 ۔ ایک شخص نے حضرت محمد سے عرض کیا کہ حضور اگر کوئی صرف غیر انزال کے سبب عورت سے جداہو جائے تو کیا کرے؟ اس پر آپ نے فرمایا کہ؛"صرف حاکر دھوڈالے اور وضو کرکے نماز پڑھ لے۔"

تہ ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہے۔ قاری! اب تو تونے ایک مہا<mark>ن تجربہ کار پیغمبر کے م</mark>ہان تجربے بھی حاصل کر گئے ،ا<mark>س لیے</mark> اب تو کم سے کم تہہ دل سے ایک بار زور سے کہہ د<mark>ے کہ:</mark>

"مہان تجربہ کار پی**ن**مبر کی ہے"

### تمام شد

نوٹ: اس کتاب میں جن جن کتابوں سے حوالے دیے گئے ہیں،ان سب کو صرف "سنی مسلمان" ہی مستند مانتے ہیں۔

محمدرنيع

### عرض مترجم

زیر نظر کتاب "رنگیلار سول" کانام میں نے ایام طالب علمی میں سنا تھا، لیکن پڑھنے کا اتفاق گذشتہ سال ہی ہوا۔اس کی ایک وجہ پیہ تھی کہ اس کتاب پر ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش میں کافی برسوں سے یابندی عائد ہے۔ جدید ذرائع ابلاغ بھلاان یابندیوں کو کب خاطر میں لاتے ہیں، <mark>سوانٹر نیٹ می</mark>ں کسی بھلے آدمی نے اسے اپ لوڈ کر دیااور یوں اب بیہ کتاب ہماری دست<mark>ر س میں ہے۔ لیکن</mark> اس سلسلے میں ایک خاص بات بیہ عرض کرنی ہے کہ اس وقت جونسخ<mark>ہ ہاتھ لگاہے،</mark> شایدوہ اس کا پہلا ایڈیشن نہیں ہے ، کیوں کہ زیر نظر نسخے کے س<mark>رورق پر پبلشر</mark> "محمد رفیع، ترکاری من<mark>ڈی، دلی۔</mark>6" شال<del>ئع ہے جب ک</del>ہ اندر کے صفحات پر بحیثیت پبلشر ''شهید اعظم مهاشے راج پال، لاهور''چھیاهواہے۔ پھر ا<mark>س نسخے کا انتساب</mark> بھی اس کے اصل پبلشر راج یال کے نام معنون ہے اور مصنف نے اسے جذباتی انداز میں اپناخراج عقیدت پیش کیاہے۔ ظاہر ہے کہ زیر نظر نسخہ راج پال کے قتل کے بعد کاہے،اس کا اصل نسخہ برٹش لا ئبریری میں موجود ہے۔ <mark>دراصل" رنگیلار سول"1920 میں پنجاب کے آربیہ ساجی اور مسلمانوں</mark> کے در میان بریا ہونے والے مناقشے کا نتیجہ ہے۔ یہ متنازعہ کتاب پیغیبر اسلام کی

خانگی زندگی پر مشمل ہے۔ اس کے مصنف ایک آریہ ساجی پنڈت چوپی ایم اے یاکرشن پرشاد پر تاب ہیں جنہوں نے 1927 میں اسے پہلی بار شائع کیا۔ اس کے لاہوری پبلشر راج پال نے مصنف کے اصل نام پرسے کبھی پردہ نہیں اشایا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ اس پمفلٹ کارد عمل تھا جسے ایک مسلمان نے اشایا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ اس پمفلٹ کارد عمل تھا جسے ایک مسلمان نے

شائع کیا تھااور جس میں ہندوؤں کی مقد س دیوی سیتا کورنڈی کی حیثیت سے پیش کیا گیا تھا۔

مسلمانوں نے اس کتاب پر اپناسخت ردعمل دکھایا، ان کی شکایت پر اس کتاب کے پہائس کتاب کے پہائس کتاب کو گرفتار کرلیا گیالیکن پانچ سال بعد اپر میل 1929 کو اسے رہا کر دیا گیا، کیوں کہ اس وقت توہین مذہب کے خلاف کوئی قانون نہیں تھا۔ کئی ناکام حملوں کے بعد ، بالآخر علم دین نام کے ایک نوجوان نے 6 اپر میل 1929ء کوراج پال کو خنجر سے قتل کر دیا۔

اس کتاب کارد عمل کئی سطح پر نظر آیا، مثلاً مولانا ثنااللہ امر تسری نے اس کے جواب میں "مقدس رسول" لکھا۔ دوسری جانب مسلمانوں کے دباؤ میں انگریزی حکومت نے Hate Speech Law Section 295A نافذ کیا جو کسی مذہب کے بانی یار ہنماکی توہین کو جرم قرار دیتا ہے۔ اسی برلش قانون کا تسلسل پاکستان میں "قانون توہین رسالت" کی شکل میں جاری ہے۔

مجھے ذاتی طور پر اس کتاب میں کوئی خاص بات نظر نہیں آئی، جس پر مسلمان استے پریشان ہوجائیں۔ کیوں کہ مصنف نے جو حقائق بیان کیے ہیں وہ صحاح ستہ اور مستند تاریخی کتب میں سینکڑوں سال سے موجود ہیں۔ ہاں، یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ مصنف کالہجہ آکثر جگہ شمسخرانہ اور طنز سے بھر پور ہے لیکن اس پر حقائق کو توڑ نے مروڑ نے کا الزام عائد کرنا اپنی ہی روایتوں سے مجر مانہ بے خبری کا اشاریہ ہے۔ میر ہے خیال میں اس کتاب کی مقبولیت اور مسلمانوں کی اشتعال انگیز مخالفت کا سبب شاید یہ رہی ہو کہ اس وقت ذرائع ابلاغ کا دائرہ کافی محدود تھا، لہذا ممکن ہے کہ عام ہندوستانی مسلمان کیلئے رسول اللہ کی خانگی زندگی

کے سربستہ رازوں سے پہلی بار پر دہ اٹھ رہا ہو، ورنہ دور حاضر میں انٹر نیٹ اور
سوشل میڈیا نے سارے سربستہ راز طشت از بام کر دیے ہیں۔ فیس بک میں
سینکٹروں ایسے گروپ موجود ہیں جہاں دلائل وحوالوں سے شب وروز متنازعہ اور
نزک مسائل پر بحثیں چلتی رہتی ہیں، اور ان بحثوں میں اتفاق اور اختلاف کا بازار
گرم رہتا ہے۔ اس تناظر میں مجھے یہ کتاب بے ضرر سی محسوس ہوتی ہے لیکن
چونکہ اس کی ایک تاریخی حیثیت ہے، لہذا میں نے علامہ ایاز نظامی صاحب کے
حکم پر اس کے ترجے کا بار اپنے سر پر لے لیا۔ یہاں ایک بات اور واضح کر دوں کہ
اس کتاب کا اصل نسخہ اردو میں ہی شائع ہوا تھا جو اب برٹش لا بر بری میں موجود
ہے لیکن جیسا کہ میں اوپر عرض کر چکا ہوں کہ زیر نظر نسخہ ہندی میں ہے لیکن
اغلب ہے کہ یہ نسخہ بھی پنڈت چمو پتی ایم اے کی زیر نگر انی شائع ہوا تھا جو اس

اس کتاب کا ترجمہ شاید مجھ سے پہلے کوئی اور صاحب کررہے تھے، لیکن اپنی عدیم الفرصتی کے سبب اسے مکمل نہ کرپائے، بعد میں، میں نے ایاز نظامی صاحب کے پیہم اصر ارکے بعد ہاتھ بٹایا اور انجام بخیر ہوا۔

اس کتاب کے ترجے کی صحت پر مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ ذاتی طور پر میں نے ایمان داری کا پاس رکھاہے کہ ترجے کا کام صرف متن کی منتقلی ہی نہیں بلکہ مصنف کے ثقافتی مزاج اور اس کے مانی الضمیر کی نمائندگی بھی ہے۔ زیر نظر نسخہ کا فی پر انا ہے اور اس کی میر بے پاس صرف سافٹ کا پی ہے۔ کئی جگہ املا، قواعد کی غلطیاں راہ پاگئی ہیں، کئی جگہ جملے بے ربط ہیں اور بچھ جگہ بوسیدہ کاغذ ہونے کے سبب تحریریں دھندلا چکی ہیں۔ میں نے کوشش کی کہ املاء اور قواعد کی غلطیوں کو

زیادہ سے زیادہ دور کر سکوں، بے ربط جملوں کو مصنف کے گذشتہ جملے کے اعتبار اوراس کے موقف کے تناظر میں درست کر سکوں۔ جہاں ایک آدھ جملے مند مل ہو چکے تھے، انہیں قیاس کی بنیاد پر بقیہ متن سے ربط دینے کی بھی کوشش کی۔ کتاب میں جہاں حوالے درج کئے گئے ہیں وہاں کئی مقامات پر حوالے واضح درج نہیں ہیں ہیں میں نے وہاں کسی تصرف کے بجائے جو لفظ جیسا لکھا ہوا تھا ویسا ہی اردو میں درج کر دیا ہے، لیکن ان سب کے باوجود ایک بات سختی کے ساتھ واضح کردوں کہ اپنی جانب سے میں نے نہ تو متن میں کچھ اضافہ کیا ہے اور نہ کچھ ترمیم۔ شاید یہی وجہ ہے کہ میں نے کچھ ہندی الفاظ کا اردو متبادل ہونے کے باوجود دانہیں من وعن رکھا، تاکہ مصنف کا زور بیان اور اس کا تخلیقی مزاج کھل باوجود دانہیں من وعن رکھا، تاکہ مصنف کا زور بیان اور اس کا تخلیقی مزاج کھل کر سامنے آئے۔

محمد ماجد (مترجم)

م ا م السول معلار سول ما السال السول ا

ار دومتر جم ب

پیشکش:

جر أتِ تحقيق